# حرمت سود

مولا ناسيدا بوالاعلىٰ مودوديّ

#### لبم التُّدالرحمَٰن الرحيم

## عرض ناتشر

یرکتا بچرمولانا سبد الوالاعلی مودودی صاحب کی شهره آفاق کتاب، «سود» کا ایک باب ہے ۔ بوتھ زات عام فرصت کی بنا در پخیم کتابیں را شف کے لئے دقت نہیں نکال سکتے ان کو منتصر وقت بیں اسلام کا معاش نظام سمھانے کے لئے دقت نہیں نکال سکتے ان کو منتا کے کیا ہے ۔ بہیں امید ہے کہ اصولی طور پرمسئلہ مجھنے کے لئے بیسنمات کا فی موں گے ۔

جو صفرات اس بحبث کومفصل طور پر مجمنا با ہتے ہیں وہ اصل کتاب مدسود " کامطالعہ فرما ہیں جس ہیں نرصر ب کسکد سود پر فصیلی بجث کی ہے کرانسانی نظم میں شنت کے بنیا دی امسولوں کوہمی نہا یت سرح وسط سے ساتھ بیش کیا گیا ہے۔

افادۂ عام اور دسیع اشاعت کی خاطر ہم اس کوخصوصی رعایتی قبیت پر شائع کررہے ہیں امیدہے کہ احباب اس کی دسیع ہمانے پر اشاعت میں ہے۔ دا الحقہ بٹاکیں گئے۔

منجر

٢٨رجو ن ١٩٨٣ء

# م فهرست

| 4  | عرض نا شر                             |
|----|---------------------------------------|
| 0  | حرمت سود اسلبی بیلو                   |
| ^  | سو د کی عقلی توجیهات                  |
| 9  | نوجيبراقرل                            |
| 10 | توجيهه دوم                            |
| 14 | نوجيبه سوم ا                          |
| ۲. | نوجبيه حييارم                         |
| 44 | ىشرچ سودكى مىمعقولىيت "               |
| 46 | تشرح سود کے وجوہ                      |
| MY | سو د کا «معاشی فائده» اوراس کی موردت» |
| ٣٣ | کیاسور نی الواقع صروری اورمغیدسے ؟    |
| 41 | اليجابي تبهلو                         |
| 41 | سُود کے اخلاتی وروحانی نقصانات        |
| 42 | تمدنی واستماعی نقصانات                |
| 20 | معاشى نغضانات                         |
| 4  | إلى ماجت كے قرمنے                     |
| ٥٠ | كاروباري فرض                          |
| ٥٥ | مکومت کے آگی قرضے                     |
| 4. | مکورت کے ہرونی قرمنے                  |

### تحرمرت سُود

### اسلبي ببلو

اسلامی نظمِ معیشت اوراس کے ارکان کا جو مختصر خاکر کچھلے باب ہیں پیش کیاگیا ہے اس ہیں جارجیزیں بنیا دی حیثیت رکھٹی ہیں:۔

ا- آزادمعیشت چندصدور و تبورکے اندر-

٧- زكواة كى فرمبيت-

۳- قانون *میرایث* -

٧ - مودكى يرمت -

ال من بلی چیز کوکم از کم اصوبی طور برده سب لوگ اب درست سلیم کرنے گئے ، بی جن کے سامنے بے قید سرایر داری کی قباستیں اور اشتراکست و فاشتیت کی شاعتیں بے نقاب بویکی بیں - اس کی تفصیلات کے بارے بیں کچھ اُلجھنیں

ذمنول بین صنرور پائی حاتی میں ، گرہی امید ہے کہ ہماری کنا ب اسلام اور جدید معاشی نظریات اور دمسکر مکتب زبن "کامطالعہ انہیں وور کرنے میں کافی مدد گار "ابت موگا۔

نرختین زکون کی انمیت اب بڑی صدیک ونبا کے سامنے واضح ہوتکی ہے۔
کی صاحبِ نظرے یہ بات مخفی نہیں رہی ہے کہ افٹر اکبیت ، فاشنرم اور سرایڈالانہ
جمہورتیت ، تدنیوں نے اب کا سیش انشورٹس کا جو وہیج نظام سوجا ہے ، زکو ہ
اس سے بہت زیادہ وسیع تیا نے پر اختماعی انشورٹس کا انتظام کرنی ہے ۔ سیکن بہاں
کی کچو اُلجمنیں زکون سے نفصیلی اسحام معلوم نہونے کی و مورسے بہن آتی ہیں ۔ اور لوگول
کے لئے یہ بات بمجھنی بمنی کمل موری ہے کہ ایک جد بدر باست سے مالیات میں زکون و خمس کوکس طرح نصب کیا جا سکتا ہے ۔ ان اُلجمنوں کو دُورکرنے کے لئے انش اللہ و خمس کوکس طرح نصب کیا جا سکتا ہے ۔ ان اُلجمنوں کو دُورکرنے کے لئے انش اللہ و کمن شرد برابرال احکام زکون پر مرتب کرنے کی کوشت ش کی جائے گئے ۔

قانون میراث کے بارے میں اسلام نے تمام دنیا کے قرانین وراثت سے بٹ کر جو مسلک اختیاد کیا ہے ، پہلے اس کی عکمتوں سے مکبٹرت لوگ نا واقعت سے اور طرح طرح کے اعترافیات اس پر کرتے تھے، لیکن اب تبدریج ساری ونسیاس کی طرف رجوع کرنی عبار ہی ہے ۔ حتی کہ روسی انتزاکیت کو بھی اس کی نوشہ چینی کرنی ٹرپی سے لیم

که صووب روس کے تازہ زین قانون وراثت میں اولاد بیری، شوہر، والدین، معائیوں بہنوں اور منبئی کووارث میں ہایا گیا ہے۔ نیزید قاعدہ بھی مقرد کیا گیا ہے کہ آدمی اینا ترکہ اپنے سامیت مند (بنیر مرسس)

گراس ن<u>قتے کے ہو تق</u>ے ہز ک<sup>ی</sup> تھینے میں موجودہ زمانے کے لوگوں کوسخہ میشکل میش ارمی ہے سرمایہ دار انظم معلیشت نے مجیل صدیوں میں تیخی بڑی گری براوں کے سائد جا دیا ہے کہ سود کی حرمت محف ( کیس جذبا ٹی بہنرسے ، ا ورید کہ بلاسودکسٹی خص کو قرض دینا محصن ایک اخلاتی رعایت ہے جس کامطالبہ مذیب نے نوراہ مخواہ اس قدر مبالفركے ساتھ كرويا ہے ور پمنطلق حيثيّت سے سود سرائسرايك معنفل كپنرسے اور معامتى حیثیتت سے وہ صرف نا قابل احتراض بی نہیں ملکہ عملاً مفیدا ورصروری مجسی ہے۔اس غلط نظر ہر اور اس کی اس پُرز و زنبلین کا اثر بہہے کہ میربار نظام سرمایہ وادی کے تمام عیوب پر تو دنیا بھرکے نا قدین کی نگاہ پڑتی ہے مگراس سب سے بڑے نمیاد ی عیب رکسی کی تکا دنهیں ٹرنی سے کی کروس سے اشتر اکی میں اپنی ملکت میں سرمایه داری نظام کی اس ام الخبائث کو برطانیه اور امریجه بی کی طرح پر ورشش کر رہے ہیں - اور صدیبہ ہے کہ تو د سلمان بھی، جن کو و نیامیں سُو د کا سب سے بڑا رشمن مونا بھا ہئے، مغرب سے اس گمراہ کن برو تیکینا اسے بری طرح متنا تر ہو تیکے ہیں۔ ہما رے شكست خورده الى مذمهب بين برعام غلط فهمي كهيل كئي بسير كرسُو و كو أي فابل اعتراض

سُود کی عقلی توجیمات است کو طقے ہونا جا ہے وہ بر ہے کہ کیا نی الواقع سود ایک سب سے پہلے میں بات کو طقے ہونا جا ہے وہ بر ہے کہ کیا نی الواقع سود ایک معقول ہی ہوئے قرض پر سود کا مطالبہ کرنے ہیں تی بجانب ہے والد کی انصاف یہی بجا ہتا ہے کہ توجیح کسی سود کا مطالبہ کرنے ہیں تی بجانب ہے مالوں کچھ نے کچھ سود کی درے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھ نے کچھ سود کی درے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھ نے کچھ سود کی درے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھ نے کچھ سود کی درے وہ اس کو اصل کے علاوہ کچھ نے کھی سے زیادہ مجبث آپ سے آپ سے آپ سے ا

ہوجاتی ہے ۔کیونکہ اگر سود اگر ایک معقول جیز ہے تو پھر تحریم سود کے مغد ہے ہیں کوئی جان باتی نہیں رہتی ۔ اور اگر سود کو عقل وانصاف کی روسے درست ٹا بت نہیں کیا جاسکت تو بھریہ امر غور وطلب ہوجاتا ہے کہ انسانی معاشرے میں اس نامعقول چیز کو باتی رکھنے پر آخر کیوں اصرار کیا جائے ہ توجیبرا قرل

اس سوال سے بواب میں سب سے سیلے میں دسیل سے ہم کوسابقہ بیش آتاہے وہ یہ سے کرچھنمس کے دوسر شیخص کواپنائیس انداز کیا ہوا مال قرمن دیتا ہے وه خطره مول لتياسي، اشاركرنا سي، ايني صرورت روك كردوسري كى صرورت پوری کرتا ہے ہیں مال سے وہ ٹو د فائدہ الشماسكت تھا اسے دوسرے کے الوالدكرتا ہے۔ قرض لینے واسے نے اگرفرض اس لئے لیا ہے كدائي كوئى ذاتى صرورت اسسے بوری کرے تواسے اس مال کا کرایراد اکرنا بیا سیئے بھی طرح وہ مکان یا فربیج یامواری کاکرایہ اداکر ناہے۔ بیکرابداس خطرے کامعانہ کھی ہوگاکہ دائن نے اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت ٹودائننعال کرنے کے بجائے اس کوامننعال کرنے کے لئے دے دی - اوراگر مربون نے برقرض كسى نفع آودكام مين لكانے كے لئے ليا ہے تو بجر تو دائن اس يرسود ما بيكنے كا بدريم اولامسخن سے يجب مديون اس كى دى بولى دولت سے فائدہ انھا رہا ہے تو اُخر دائن اس فائد ہے ہیں سے کیول پڑھسریائے ہ

اس توجید کا بی حصته بانکل درست سے که قرمن دسینے والا اپنا مال دوسرے کے توالہ کرنے میں مول لیتنا سے اور اینا رہمی کرتا ہے لیکن اس سے

یزننیجرکیبینے کل آیا کہ وہ اس خطرے اور ایٹار کی فیمٹ پانچ یا دس فی صاری سالانہ یاسٹنشای یا ماہواد کے صاب سے وصول کرنے کاحق رکھتا ہے ہ خطر ہے کی بنیاد ریوبخفوق معفول طرلقبرسے اس کولینجتے ہیں وہ اس سے زیادہ کی نہیں ہیں کہ وہ مدیون کی کو ٹی چیزرسن رکھ ہے، بااس کی کسی چیزی کفالت پر قرص دے، بااس سے کوئی منامن طالب کرے ، یا مھرسرے سے خطرہ ہی مول مزے اور قرمن مینے سے اسکار کردے ۔ مگرخطرہ نہ نوکوئی مال تجارت سے صب کی کوئی قبیت ہوا ور بنہ کوئی سکان با فربیچر باسواری ہے کہ اس کاکوئی کرابیہوسکے۔ رہا ابنار تو وہ اُسی وفنت نک ایثار سی حبب نک که وه کاروبار ندم بو - آ دمی کوایثار کرنام و تو کھر ابٹارس کرے اوراس اخلاتی فعل کے اخلاتی فوائد پرراضی رہے - اور اگروہ معا وضے کی بات کرنا ہے تو کھیرا بٹار کا ذکر ہز کرے بلکہ سپیری طلسرے سوداگری کرے اور بہ بتائے کہوہ قرض کے معاملہ بیں اصل زقم سے علاوہ ایک مزبار زقم ماموار بامالا فركحساب سيحووصول كرناسي اس كالمنحروك بنياد برسنحق ہے ؟

کیا یہ سرحانہ ہے ؟ مگر بحور تم اس نے قرض دی ہے وہ اس کی ضرورت سے ذا کرتھی، اور اسے وہ نود استعمال ہی نہیں کررہا تھا۔ اس لئے بہاں نی الواقع کوئی" ہرج " واقع ہی نہیں ہو اکر اپنے دئیے ہوئے اس قرض ہر وہ کوئی 'مرجانہ' لینے کامتحق ہو۔

کیا یکوا بہسے ؟ مگر کرایہ توان چیزوں کا ہواکر ناسے جنہیں کرایہ دارکہ لئے مہتبا کرنے اور درست ر کھنے پر آ دمی اینا دفت ،محذت اور مال صرف کرتا ہے اور جوکراید دار کے استعمال سے خراب ہونی ہیں، ٹوشی میسوٹی ہیں اور اپنی قبیمت کھو تی رہتی ہیں۔ یہ تعرفیت اشیائے استعمال ، مشالاً مکان ، فرنیچ راور موادی وغیرہ پر توصادی آتی ہے ، اور انہی کا کراید ایک معقول جنرہ ہے ، لیکن اسس تعربیت کا اطلاق کسی طرح میں نہ تو اشیا ، صرف ، مشالاً گیہوں اور کھیل وغیرہ پر ہوتا ہے اور نہ روپ پر ہوتا ہے جومحض اشیاء اور خدمات خرید نے کا ایک ذراید سے ۔ اس لئے ان بچیزوں کا کراید ایک بیمنی پہیزے ۔

زیادہ سے زیادہ ایک دائن حوکھ کہرسکتا ہے وہ یہ ہے کہ می دورسرے شخص کواینے مال سے فائرہ اٹھانے کامونعہ دے رہاموں ، لہذر المجھے اس فا مُدے میں سے حقیہ ملنا بیا ہیئے - ہرالبنتہ ایک معقول بات ہے -گرسوال یہ ہے کہ میں فا فرکش آ دمی نے اپنے بھوے بال بجوں کا پہیٹ بھرنے کے لئے تمسده روید عاریز ساصل کے بن ، کیا واقعی وہ تمہارے و بی بوے غلياروي سے ابيائ فائدہ" الله المار المحترب ميں سے تم ايب حيثانك نی سیریا درویے فی صد ما ہوارے حساب سے اپنا حصّہ یانے کے سنحق موع فائده توده بي نك القار إسهداس استغادي كاموفع بالسنسينم نے ہی اسے دیا ہے، لیکن عفل ، انصاف ،معاشی علم ، کاروباری اصول ، آخر كس چيزكى رُدسے اس فائرے ادر اس موقع استنفاده كى يہ نوعيت قرار ياتى ہے کہ تم اس کی ایک مالی فیریث شخص کر و، اور قرمن مانگنے والے کی مصیبت طننی زیا دوسخت بواتنی می ترمیت بهی زیاده موسائے، اوراس کی صیب زدگی اندات: وراز بونا جائے تمہارے ویے موسئے اس موقع استفادہ

کی قیمت بھی قبینوں اور برسوں کے حساب سے اُس پر بڑمتی اور بڑھتی جلی مبائے ؟ تم اگر اتنا بڑ دل نہیں رکھنے کر ایک ماجت مند اور آفت دمسیدہ انسان کو اپنی ضرورت سے زائد بچا ہؤا مال عطا كردو، تومدسے مدہو بات تمہارے لئے معقول ہوسکنی ہے دہ یہ ہے کہ اپنی رفسہ کی والی کا اطبینان کر کے اسے قرین دے دو-اوراگر تمبارے ول بی قرض دینے کا می گنجائش نہیں ہے توبدر مرا افريدي ايم عفول بات موسكتي كتم مرے سے اس كو كيون دوگر کاروبار ا در تیارت کی بیر کونسی معقول مورت ہے کہ ایک شخص کی صبیب اور الكليف تنبارے لئے نفع اندوزى كاموقع تغيرے، كيوكے بيث اور ماللب مریض نمبارے لئے رویہ لگانے (Investment) کی عبر فراریائیں ، اور انسانی مصائب بننے برحبس اننے بی تمہار سے نفع کے امکانات بھی بڑھنے مطيعانين ۽

"فائده المطان كاموقع دينا" اگركسى صورت بين كوئى مان قيمت دركستات و معورت مين كوئى مان قيمت دركستات توده معرف وه معورت سي حبب كدرو پير لين د الااسكسى كاروباري لكارا مهر اس معورت بين دوپير دسينه والا بير كين كاحق د كستا سي كر مجيفاً كس فائد مين سي معتمد ملنام پاسيئه جومير سي دوب سي دو سرا شخص الشار باسي - ايكن بين سي معتمد ملنام باسي تجومير سي دوب المران كامنان مورت بين ركستان من فائد و د با بين دوباكرة اسب عب انساني مونت د ذ بانت ملك دوباكرة اسب عب انساني مونت د ذ بانت ملك دوبانت و د بانت د د بانت دوبانت و د بانت د د بانت بين بيداكرة اسب عب انساني مونت د د بانت

اس برکام کرے ۔ پھرانسانی محنت و فہانت اس کے ساتھ گلتے ہی منا نعہ بیدا کرنانہیں شروع کر دینی، بلکہ اس کے نغع آ ور ہونے ہیں ایک بدت ورکار ہوتی ہے۔ مزید برآن اس کا نغع آ ور ہونا فینی نہیں ہے، اس ہیں نعصان اور دیوالہ کا بھی اسکان ہے ۔ اور لغع آ ور ہونا فینی نہیں ہے، اس ہیں نعصان اور دیوالہ کا بھی اسکان ہے ۔ اور لغع آ ور ہونے کی صورت ہیں ہی بیٹی کی نیصلہ بہیں کہ با جاسکتا کہ رہ کس وقت کتنا نغع پیدا کرے گی۔ اب بیبات کس طرح معقول ہوسکتی ہے کہ دوبہی دینے والے کامنا فعہ اسی وقت سے شروع ہوجا ہے جب کہ انسانی معنت کے ملنے سے منسرے اور مقدار کہی معتقن ہو جب کہ سرایہ کے ساتھ انسانی معنت کے ملنے سے نفع پر ابونا نہ تو لینینی ہے ، اور نہ یہ علوم ہے کہ اس سے فی الواقع کتنا نغع پر با

معقولین کے ساتھ ہو بات کہی ماسکتی ہے وہ یہ ہے کہ چنخص اپ اس انداز کیا ہوارو بیر کے دالوں کے ساتھ ہوارو بیر کی ناجا ہتا ہواسے محنت کرنے دالوں کے ساتھ نزگرت کا معالم کرنا جا ہیئے اور نفع نقصیان بیں ایک طعیقہ وہ این اسب کے مطابق سختہ دارین جانا جا ہیئے ۔ نفع کمانے کا یہ آخو کونسا معقول طریقہ ہے کہ بیں ایک شخص کا نشر بیک بغنے کے بجائے اُسے سودو پے قرض ودن اور اس سے کہوں کہ بچونکہ نواس نفر سے کہ مجھ منداً ایک روبیما ہواں دفت ہے کہ دیارہ اور اس وقت تک دینا وہ جب تک میرے یہ دو پر بیرے کا دوبار میں روبیما ہواں ہوت تک میرے یہ دوبار کر اس کا موجود و استعمال کرے اس کی محنت نے نفع پر اگر نا نا فرد ع کرج ب تک اس مرابہ کو استعمال کرے اس کی محنت نے نفع پر اگر نا نا فرد ع کرج ب تک اس مرابہ کو استعمال کرے اس ک

جے سم میں سے حستہ ما نگنے کا تھے تن کپہنچنا ہو؟ اگر و پخص کا روبا میں فائدے
کے بجائے نفضان اٹھائے تدمیں کی فل وانصان کی روسے یہ ما ہوار "منافع" اس
سے وصول کرنے کا حق رکھنا ہوں ؟ اور اگر اس کا منافع ایک روسے یہ ما ہوار سے کم سے
توجھے ایک دوریہ ما ہوار لینے کا کہا حق ہے ؟ اور اگر اس کا کل منافع ایک ہی دوبیہ
موتو کون ساانعہ اے بر بھائز رکھتا ہے کرجی شخص نے مہینہ کھڑئک اپنا و فن بھنت اور فرانی ہو صرف کولیے وہ تو کچھ ذیا ہے اور مایں ہو صرف کولیے
ماس کو دے کر الگ ہوگیا تھا ، اس کا سارامنافع لے اُرُدں ؟ ایک بیل ہی اگر نہ کی
سے سے دن میسر کولہ و میل نا ہے تو کم اذکم اس سے بچارہ ما بھنے کا حق تو عزور رکھت سے سے میارہ ما بھنے کا حق تو میں ایک بیل ہی اگر نہ کو دن بیل میں اگر نہ کو دن بیل میں اگر نہ کو دن بیل میں ایک بیل میں اگر نہ کو دن بیل میں اور سے کھا نا جا ہے۔

پیراگر بالفرض ایک کارو باری آوی کامنانع اس تنابن دتم سے زائد مجمی رسے بوتر نوس ایک است بوتر ایک کامنانع اس تنابن دتم سے زائد مجمی عقل، ان ایس اصول تجارت، اور فانون میشنت، کسی چنر کی روسے جی اس عقل، ان ایس نول تابت ہمیں کیا جا سکت کہ تابر، صناع میکا شنت کار، اور وور سے جی اس تا مور نول تابت ہمیں کیا جا سکت کہ تابر، صناع میکا شنت کار، اور وور سے تابر اور فرائم کرنے میں اپنے او تاب مرت کرتے ہمیں، توسوسائٹی کی عزود بابت تبار اور فرائم کرنے میں اور اپنے ہم و فرائ کرنے ہمیں، کار اور اپنے ہم و فرائ کی مساری تو ہیں کدیا و بیتے ہیں، اور اپنے ہم و فرائ کی مساری تو ہیں کدیا و والی اور معبق اور معبق اور معبق اور معبق کا ناکرہ نیستی اور معبق کا ناکرہ نیستی اور معبق کے لئے تو

نقصان کا نظره کبی بونگراس کے لئے خالی نفع کی گادنٹی ہو۔ اُن سب کے نغع کی کادنٹی ہو۔ اُن سب کے نغع کی خارج ہوں کے اللہ کا بندہ کی نظر جا بازار کی نیمیتوں کے ساتھ گرنی اور چڑھتی رہے ، نگر بیرا کیسال اللہ اندن میں میں کے سے کر چکا ہے وہ اسے جول کا توں ماہ بماہ اور سال بسال ملن رہے ہے۔

لوجيم دوم

اس نقید سے بہ بات واسخ موجاتی ہے کہ بادی النظر میں سود کو ایک معقول چیز قرار دینے کے لئے بچوطائل کائی مجد سے جانے ہیں، ذر اگر انی ہیں جانے ہی ان کی کروری کھلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں ناب اس قرض کا تعلق ہے ہو تحقی ما جان

کے اس مقام پر ایک شخص بدا عمر اس کرسک اے کہ پرتم زمین کے سکان کوکس طرح میا کز

ملیہ ان ہوجب کہ اس کی پوزیش ہی بعینہ سردگی سے ؟ مگر در تغیقت برا عمر اص ال لوگوں پر

وارد ہونا ہے جو زمین کے نقد لگان ، مثلاً ، ۲ روبیر بگیدیا ، ہی روبیر ایکر کے حساب سے بیٹیگی معین کر

بینے کو میا کر قرار دینتے ہیں ۔ بیس اس پینر کا قائل نہیں ہوں ، بلکہ میں خود میں اسے مود سے مشاہر مجمننا

ہوں ، اس لئے اس اعتراض کا جواب میرے ذر نہیں ہے ۔ میر اصلک یہ ہے کہ ماک زمین اور

کاشت کا دے درمیان معاملہ کی سیجے صورت مبالی ہے ، لینی یہ کرمننی پیدا وار ہوگی اس کا آنا حقہ

زمیندار کا اور آنا کا شند کا رکا - یہ معاملہ تجارتی خصتہ واری سے مشابہ ہے اور اس کو میں میا کر کہنا

موں رہا کرائی ذمین ، تواس کی جوصورت میر سے نز دیک مبائر سے اسے میں نے اپنی کناب

درک مل مگیست زمین میں میان کر دیا ہے اور اس پر یہ اعترامی وار دنہیں ہو

درک میں میں دار دنہیں میں میان کر دیا ہے اور اس پر یہ اعترامی وار دنہیں ہو

کے لیئے دیا جاتا ہے،اس بربود عائد بمونے کے لئے توسرے سے کو ڈعفن کیل میزود ہی جہیں ہے بعثیٰ کہ مامیان مود نے خودی اس کمز در مقدے سے اندامل لیا ہے۔ را وہ قرمن جو کاروباری اغراض کے لئے لیا جاتا ہے ، نواس کے بارے میں کمبی عام یان مُود كواس پيروموال سے سابقر پيش آنا ہے كرسود آنركس چيز كي نميت ہے ؟ دېك دائن اینے سرمایہ کے ساتھ مدیون کو وہ کو ا، ی جو ہری Substantial) چیزونیا سے سم كى ايك ما لى قيميت، اور ودمبى ماه بماه وسال بسال او ا خدگى قيميت ، انتخت كاست تن بہنچا ہو ؟ اُس چیز کے شخص کرنے میں ماریان سود کونامی پریشانی بیش آنی ہے۔ ایک گروہ نے کہا کہ وہ ' فائرہ اکٹانے کامونع' ہے لیکن حبیباکہ ازیر کی نمنیار سے آپ کومعلوم موجیکا ہے، یدمونع "کسمتعبن اورتیبنی اورروز افزون فیمیت کا انتقان بيدانيين كرنا ، بكيصرف اس ورتيل ايك مناصب فع كاستحقاق كرنام يمبكر في الواقع روير ليني وال كونع مو-دومراگروہ تفوری یوزش تبدیل کرے کہناہے کروہ سیر دوہ سات ہے جودائن ا نے سرا پر کے ساتھ اس کے استعال کے لئے مدیون کو دیتا ہے۔ یرمہلت کیا ئے خود این ایک تیمن رکھتی ہے اور ص فدریہ دراز ہونی مبائے اس کی قیمت بڑمنی بیل جاتی ہے۔ جس روز آدمی روپیے سے کر کام میں مگاناہے اس روزسے سے کراس وان مک حب کراس سرایہ کے ذریعہ سے نیار کی ہوا مال بازار میں سینچے اور فیمیت لائے ایک ایک لحد کاروبادی آومی کے لئے قبتی ہے۔ برمہلت اگراسے نہ سلے اور بیج می میں سرمایراس سے والیس مے دیا جائے توسرے سے اس کا کاروبار ملی بنہیں سکت ۔ لہذا یہ وقت دوپیے ہے کرلگانے والے کے لئے تنبینًا ایک قیمت دکھتا ہے سے سے وہ فائدہ اٹھادہاہے، کھرکسیوں ندرومیہ وسینے والااس فائدہ بیں سے مفتہ ہے ؟ اور

اس دقت کی کمی دبیشی کے ساتھ مدیون کے لئے نغیج کے امکانات بمبی لا محالہ کم دبیش ہوتے ہیں، پیرکروں نہ دائن دفت ہی کی درازی وکو ّناہی کے لحاظ سے اس کی فیمیسٹ مشخص کرے ہ

گرمیان بھریہ سوال پیدا ہونا سے کہ ہنر دو پیہ دسنے دا سے کوکس فردنی جھم سے
معلیم ہوگیا کہ ہوخی کام دیگانے کے لئے اس سے دو بید لے دہا ہے وہ ضرور نفع ہی
ماصل کرے گا، نقصان سے ووجار نہ ہوگا ؟ اور بھر ہراس نے کیسے بانا کہ اُس کا لفتی بھی
ماف کررے گا، نقصان سے کو الہٰ خراصرور اسنے فی صدی اس کور و بید و سینے والے کم
مقد اداکر نا چاہیئے ؟ اور بھراس کے پاس بی صاب لگانے کا آخر کیا فرلید ہے کہ وہ وقت
میں کے ووران ہیں وہ مدیون کو اپنے روپے کے استعمال کی مہدت و سے رہاہے لاز نا
مرہ بینے اور سرسال اتن نعی لانا رہے گالہٰ ذاصرور اُس کی ماموادیا سالا نقیمیت بہ فرار
بانی چاہیئے ؟ ان سوالات کا کوئی معقول ہواب مامیا ہی مودے یاس نہیں سے اس
سے بات بھروہیں آ جاتی ہے کہ کاروباری معاملات میں اگر کوئی چیز معقول ہے تو وہ
صرون نفع ونعقمان کی تشرکت اور تمناسب محقہ دادی سے نرکٹ و دہوا کی صعیبی شرح کے
سانۂ عائد کر وہا جائے۔

توجيروم

ایک اورگرده کهتا ہے کہ نعج آوری سرماید کی فراق صفت ہے، لبندا ایک نعم کا درسرے کے فرائم کردہ سرماید کو استعمال کرنا کجائے خوداس امر کا استحقاق پدا کرنا ہے کہ دائن سود مانے اور مدیون اواکرے سرماید یہ توت رکھتا ہے کہ الٹیا مضرورت کی تاری و فراہمی میں مدد گار ہو۔ سرماید کی مدوسے اتنا سامان تیار ہوتا ہے متبنا اس کی مدو

کے بغیرنہیں ہوسکتا۔ سرایہ کی مدور ٹائ مال ہونے سے زیاوہ مقدار میں ذیادہ انجامال تیار ہوتا ہے۔ بغیرنہیں ہوسکتا۔ سرایہ کی مدور ٹائ مال ہونے سے درز کم اور گھٹیا تیار ہوتا ہے اور لیے مواقع پڑہیں پہنچ سکتا جمال زیادہ قبیت بل سکے دیڈ ہوت ہے اس امر کا کرفغ آوری ایک الیے معنت سے جو سرایہ کی ذات میں ودلیت کروں گئی ہے۔ لہٰذا مجرواس کا استعمال ہی مود کیا ہوئے کہ استعمال ہی مود کا استعمال ہو کا استعمال ہی مود کا استعمال ہو کے دور ک

لیکن اوّل توب دعوی ای برابرنته خلط ہے کر سریا پر بین انفع آوری "نام کی کوئی ذاتی معنت پائی جائی ہے۔ بیصفت تواس میں مرت اُس وقت بیدا ہوتی ہے جب کراوی اسے اے کرکسی نیمر کام میں لگائے۔ مسرون اس معورت میں تم بر کم مسکتے ہو کہ روپ یہ لینے والا ہو تک اُس سے ایک نافع کام سے رہا ہے اس لئے اسے نفع میں سے مستہ دینا چلینے والا ہو تک ماری میں ملاج پر مروث کرنے کے لئے ، یاکسی میت کی تجہیز و کمینی کے لئے روپر فرمن سے رہا ہے اُس کے پاس مرس ایر آخر کون کی معاشی قدر پیدا کرنا ہے سب میں معتبہ بٹا ان کام بنی میتا ہو؟

کپرجوسر مایدنغ آور کامون بین گایا جانا ہے وہ کبی لاز اندیا وہ تیبت ہی پیدائنیں کرنا کہ یہ دعویٰ کی جاسے کہ نفح بخشی اس کی فاتی صفت ہے۔ بسیا او قاست کسی کام میں نیا وہ سرمایہ دکتا وینے سے نفع بڑھنے کے بجائے گمٹ مباتا ہے ، بیہاں تک کہ اُ لیٹے نقصان کی نوبت آمها تی ہے۔ آج کل تجارتی ونیا پرتھوڑی تعور کی مدت بعد ہو بحر افی ورسے دورے (Crisi) پڑتے رہے ہیں ان کی وجر میں قوے کر جب سرمایہ وارکار و بار شی ہے تو تیسیں میں ہے تو تیسیں اور بیدا وار بڑھنی شروع ہوتی ہے تو تیسیں کی سے تو تیسیں کی سے تو تیسیں کی سے گئتی ہیں اور افزونی مال کے ساتھ اور ان فی قدر دفتہ رفتہ اس مدکو پہنچ جاتی ہے ک

سراير ككافي سيكسي فع كى توقع باتى نهبين رمتى -

مزيد برآن سرمايه مي نفع آوري كي اگر كوئي صفت سي مي نواس كا توت سي فعل میں آنا ہمت سی دوسری چیزوں پر شخصرہے مٹلآ اس کے استعمال کرنے والوں کی دورانِ استعمال ميں معاشى ، تمدنی اور محنت، قابلیت، فرلم نت اورتجربه کاری سیاسی حالات کی سازگاری - آ فاتِ زمانه سے محفوظییت - برا ورالیسے می دو**س**ر <u>ا</u>مور نغو مخبٹی کے لازمی شرا کھاہیں - ان ہیں سے کوئی ایک نشرط معمی مذیا ئی جائے تومہ با اوق سرمایہ کی ساری نفی بخش ختم موجا تی ہے، ملکه اللی نقصان میں نبدیل موجاتی ہے۔ مگر سووی کاروبار میں سرمایہ وینے والانزنوخودان شرطوں کو بورا کرنے کی ذمر داری لیٹا ہے، ادرنہی ماننا ہے کہ اگر ان ہیں سے کسی شرط سے مفقو و موجائے سے اسس کا ىسرمايرنغع آ ورنه بوسكانو وه كونئ سود لينے كاستقدار نربوگا- وه نواس بان كا مدعى ہے کہاس کے سرمایر کا استعمال بجائے خود ایک سنبین شرح کے ساتھ سود کا اسخفاق پداکر ناہے خواہ نی الواقع کو ئی در نفع آوری" اس سے ظہور میں آئی ہو یا نہ آئی ہو۔ بدرمِرُ آخر اگر بہمی مان لیا مباسے کرمسرا برکی ذانٹ ہی بمبن نفع بخشی موجووسے جس کی بنا پر سرابر دینے والا نفع میں سے حصر بانے کاستحق ہے، تب ہمی آخر وہ کون س حساب ہے حس سے نیبن کے ساتھ یہ بات معلوم ہوجاتی ہے کہ آج کل سرایہ کی فضح نجشی لازمًا اس ندر بدلندا جولوگ مسرهاید ای کرامتنعال کریں ان کو فازما اس شرح سے سووا د ا كرنا جاسية ؛ اوراً كريه بي سلم كرايا جائة كرز ما نز حال ك لف اس شرح كانعبن كسى حساب سے مکن ہے نوئم سیمھنے سے تو بالکل بی فاصر بیں کرجس سرمایہ وارنے <sup>(19</sup> بیں کسی کا دوباری ا وارسے کو . اسال کے لئے ، اورکسی دوسرے ا وارسے کو ۲۰ سال کے

لئے رائج الوقت بنرت مود پر ترمن و باتھا اس کے پاس بر معلوم کرنے کا آخر کیا ورای ہمتنا کہ آئزہ و در اور بیس سال کے دوران ہیں سرایہ کی نفخ بخشی ضرور آج ہی کے معیار پر قائم رہے گی ہ خصوصًا جب کرم ف شمیں بازار کی شرح سو دوس شرسے بالکل مختلف ہو اور وس سے کھی زیا وہ مختلف ہوجائے ۔ نب کس دلیل سے اس خص کومن کی خراب اوار سے سے دس سال کے لئے اور دورس کے بانب تھیرایا جائے گاجس نے ایک اوار سے سے دس سال کے لئے اور دورس سے بین سال کے لئے راہ ہمتا کی شرح سے مطابق سریا ہیں کے تنویع منافع ہیں سے اپنا سے متعین کرال اس مقاع

کوئیمپرچہاری انمان فطری توجیر ہیں ذرازیا دہ ذہانت صرف کی گئے ہے۔ ان کا ظامہ یہ ہے کہ: -انمان فطری ماضر کے فائدے ، بطف، لذت اور آسودگی کو دُور درا آر مستقبل کے فوائد در لذائذ پر ترجیح دنیا ہے میں تغین جننا دور ہو اسی فدراس کے نوائد و لذائد مشتبہ ہوتے ہیں اور اسی مناسبت سے آدمی کی نگاہ ہیں ان کی تبیت کم ہوتی جاتی ہے - اس ترجیح عاجلہ اور مرجوجیت آجلہ کے متحدود وجوہ ہیں ہنٹاہ -ام مستقبل کا تاریخ ہیں ہونا اور زندگی کا نجیر بقینی ہونا جس کی و مبرستے قبل ام مستقبل کا تاریخ ہیں ہونا اور زندگی کا نجیر بقینی ہونا جس کی و مبرستے قبل میں نہیں ہوتی ۔ نبلا من اس کے آج جو نفذ فائدہ ماسل ہور ہے ۔ بیں نہیں ہوتی ۔ نبلا من اس کے آج جو نفذ فائدہ ماسل ہور ہے ۔ دہ فیشنی تھی ہے اور اس کو آدئی جینے مسر بھی ویکھ رہا ہے ۔ پر را ہوجانا اس کے لئے اس سے سہت زیا دہ فیسٹ رکھنا ہے کہ آئدہ پر را ہوجانا اس کے لئے اس سے سہت زیا دہ فیسٹ رکھنا ہے کہ آئدہ کسی موقع پراُس کو دہ تیبز ہلے حس کا <sup>د</sup>مکن ہی*ے کہ دہ* اُس وقت ما ہتندند موا و رمکن ہے کہ نہ ہو۔

ا - جومال اس وقت بل را ہے وہ اِلفعل کار آمدا در قابلِ استعال ہے۔ اس لحاظ سے وہ اُس مال پر نوفنیت رکھتا ہے جو آئندہ کسی وقت حاصل انگلہ۔

ان وجوہ سے ما صرکا نقد فا کرہ منتبل سے تنبہ فا کرے پرزیجے رکھتا ہے ۔ لہٰذا اسی ہو تخص ایک رقم قرض ہے رہا ہے اس کی قبیت الزا اکس رقم سے زیاوہ ہے جو وہ کل دائن کو اداکرے گا، ادر سود وہ قدر زاید ہے ۔ جوا دائیگی کے وقت اصل کے ساتھ شاہل ہوکر اس قیمیت کو اس کے ساتھ شاہل ہوکر اس قیمیت کو اس کے طور پر اس معاملہ کو یوں ہجیئے کہ ایک شخص سا ہوکا رکے باس آتا ہے اور اس سے سورو ہے قرمن مائنگ تا ہے ۔ ساجی کا راس سے بیا بات سے بیاس آتا ہے اور اس سے سورو ہے قرمن مائنگ تا ہے ۔ ساجی کا راس سے بیاب نوہ ایک کرتا ہے کہ آئے ہو سورو ہے وہ اس کو وسے رہا ہے ان کے بدلے میں وہ ایک سال بعد اس سے سورو ہے وہ اس کو وسے رہا ہے ان کے بدلے میں وہ ایک سال بعد اس سے سورا روپی سے ہورہا ہے ۔ میں اس فرق کے برابر میں ہو ماضر کے مال سال بعد اس کے ساتھ شاہل فریا ہے دارو پول کا دوسیان میں پایاجا ناہے بعینک یتین روپے ایک اور ستقبل کال کی نفیاتی (خرک مائی شیت کے درمیان میں پایاجا ناہے بعینک یتین روپے ایک طال بعد کے ۔ اروپیل کے ساتھ شاہل غربوں گو دئیے تھے۔ میں ان سوروپول کے برابر نہری گو بھو خرمی دیتے وقت دائن نے مدیوں کو دئیے تھے۔

ب توجیحس بوتیاری کے ساتھ کی گئی ہے اس کی دادند دیناظلم ہے بگر در تقیقت اس میں ما سر اور تقیقت اس میں ما سر اور تقیق کی ہے۔ ما سر اور تقیق کی نمین ہے ۔ کی فی الواقع انسانی فطرت ما صر کو مستقبل کے مقابدین زیادہ ایم اور زیادہ

فبنتی مجمتی ہے ؟ اگریپریات ہے نوکیا وجرہے کہ بینینزلوگ ابنی ساری کمیا نی کوآج ئ ٹر ے کر ڈالن مناسب نہیں سمجیتے بکہ اس سے ایک مصنفیل کے لئے بیا ركھنازيادوب ندكرتے ميں ۽ شايد آپ كوابك في صدى مبى ايسے آومي زلميں كے جون کرفرد اسے بے نبیا زمول اور آج کے لطف ولذن پر اینا سارا مال اُڑا ویٹے كوترجيح دينيے موں - كم ازكم ٩٩ فى صدى انسا نوں كاحال نويس سيے كەود آج كى صرورنوں کوروک کرکل سے کئے کچھ نرکچھ سامان کررکھنا بیاستے ہیں کیونکمسننقبل ين بيش آنے والى بہت مى متوقع اور مكن مغرور ليں اور اندلشناك موريب ايسى موتى بي جن كا خیالی نقشنہ آدمی کی تکاہ بس اُن مالات کی بنسبت زیادہ ٹرا اور اہم ہونا سیے جن سے ده اس وتن کسی نکسی طرح کشت ریشتم گزرے مباربا ہے ۔ پیروه ساری وَوارْ د مسوب ادر تک و دُر بوایک انسان زمانهٔ مال می کر: ب اس سے تعصود آخر اس کے مواک ہوتا ہے کہ اس کامنتقبل بہتر ہوا بی آج کی مختوں کے سارے تمرآ اً دی اس کوئشش میں نوکسیانا ہے کہ اس کے آنے والے ایام زندگی آج نے یادہ ایھی طرح بسر ہوں کوئی احمق سے احمق آ دی ہی کشیمل آپ کوالیا مل سکے گا ہو ال نبیت براینے ماصر کونوش آئند بنا اب مدرینا ہوکداس کاستقبل خراب ہوجائے یا کم از کم آج سے زیا وہ برنزم و رہبالت و نا وانی کی بنا پر آ دمی ابسا کر حبائے ، یاکسی وتی خواہش کے طوفان سے مغلوب ہوکر ایساکر گزرے توبات دوسری سے ، ورند سوچ تمجد کر توکو دیشخص هی اس رویتے کومیجیح ومعتول قرارنہ میں دیا۔ مچراگر منسودی وبرکے لئے اس وعوے کو توں کا توں مان می لیا جائے کہ انسان ماصر کے اطمینان کی ناطر منتقب کے نقصان کوگوارا کرنا درست مجھنا ہے،

تب تعبی وہ استندلال شیک نہیں جمیستا حس کی بنا اس دعوے یہ رکھی گئی ہے۔ نوض لینے وتت جوسعا ملہ وائن اور مدبون کے ورمیا ن طے مؤانھا اس میں آ یہ کے تول کے مطابق ماصرے . . ارولیل کی قبیت ایک سال بعد سے سو ا رویدے کے برا برتش لیکن اب جوابک سال کے بعد ماریون اینا فرض اداکرنے کیا فودانعی موریت معاد کیب تھیری ۹ ببرکرماصرکے ۱۰ ارویے مامنی کے سورولوں کے براہم کئے ۔اور اُٹرنیٹے سال مدلون فرص ادانه کرسکانو دوسرے سال کے ماتھے پر مامنی بعید کے مورو یوں کی نمیت *ما صرکے ۱۰۹ رو*یوں *کے برابر موگئی کی*انی الواقع ماننی اور مال میں ندر وقبہت کا ہم تنا ہے ؟ اور کیا یہ اصول می بیجے سے کرمندنا منانا مائٹی پرانامونا جائے اس کی قبیت بھی مال کے مغلبلے میں بھینی می جائے وکہ اپہلے گزری ہوئی صرور توں کی آسودگی آیپ کے لئے آئی ی قابل قدرے کر مورویہ آب کو ایک مدین دراز سیلے ملائنا اور جس کوٹرے کر کے آپکھبی کانٹ منٹ کرسکے ہیں، وہ آپ کے لئے رمانے کی سرساعت گزرنے برحاصر کے رویے سے زیادہ فیتنی مونا چلاجائے ، بیبان کک کر اگر آپ کوسورویے استعال کئے ہوئے کیا س برس گزرجکے ہول نواب ان کی خمیت ڈھائی موروسیے ہے برا برہو

شرح مودكي معقولبت

یہ ہے ان دلائل کی کل کا گنات ہو کو وخواری کے دکیب اس کو عفل وانعمان کی رہے۔ ایک جائز دمناسب چیز ثابت کرنے سے لئے بیش کرتے ہیں تنفید سے آپ کو معلوم ہوگیا کہ معقولیت سے اس ناپاک چیز کو دُور کا ہمی کو کی تعلق نہیں ہے ۔
کسی وزنی دلیں سے ہمی اس بات کی کوئی معقول وجر پیش نہیں کی جاسکتی کرسو دکہوں

نبا اور دیاجائے۔ لیکن یعجیب بات ہے کہ جیزاس قدر غیر معقول تھی، مغرب کے علما۔
اد مغکر بن نے اس کو بالکل بر رہیات وسلمات بیں شامل کر لیا، او نفس سودی مخفولیت
کوگویا ایک طے شدہ صدا قت اور مانی ہوئی حقیقت فرض کر کے ساری گفتگواس ام
پر مرکوز کر دی کہ شرح سوو "معقول" ہونی جائے ہے ۔ دورِ بدید کے مغربی لٹر پچر ہیں یہ
بحث توا پ کو کم ہی کے گی کہ سود بجائے نو دلینے اور دینے کے لائن چیز ہے تعبی
یانہیں، البنہ ہو کھے بھی رقوق فدح آپ ان کے بال دیجھیں کے وہ نہ یا دہ تراس امر
سے منتعلق ہوگی کہ فلاں شرح "سود" ہے جا" اور منصور سے بڑھی ہوئی" سے اس لئے
تابل اعتراض ہے ، اور فلاں شرح "معقول ہے اس لئے قابل قبول ہے۔
تابل اعتراض ہے ، اور فلاں شرح "معقول ہے اس لئے قابل قبول ہے۔

مگرکیا فی الواقع کوئ نئری سود معفول بھی ہے ؟ متوری دیرے سے ہم اس بوال کونظر انداز کئے دیتے ہیں کہ جہ چیز کا بجائے خود معفول ہوتا تا بت نہیں کہ جاسکا اُس کی شرح کے معقول یا نامعقول ہونے کی بجٹ پیدا ہی کہاں ہوتی ہے ۔ اس سوال کی شرح کے معقول یا نامعقول ہونے کی بجٹ پیدا ہی کہاں ہوتی سود ہے جس کونظری اور معقول کریا جاتا ہے ؟ اور ایک شرح کے لئے ہے جایا بجا ہونے کا آخر معیار کیا ہے ؟ اور کیا ورحقیقت دنیا کے سودی کا روبار ہیں شرح سود کا تعین کسی معیار کیا ہے ؟ اور کیا درجور ہے ؟

اس سوال کی حبب مخفیق گرتے ہیں تو اولین حقیقت جر ہارے سامنے آنی سے وہ برہے وہ میں کی حب مختلف سے کوئی چیز دنیا ہیں کہی نہیں یا نی گئے ہے بختلف شرحوں کو ختلف زمانوں ہیں معقول شرار ایک با معقول قرار دے دی گئی ہیں۔ بلکرایک بی زمانہ ہیں ایک بگر معقول نشرح کچھ ہے اور دوسری بمگر کچھ

اور -\_ قدیم مبندو دور می کونگریر (Kautilya) کی تصریح محے مطابق ۱۵ سے . به في صدى سالانة ك شرح سود بالتحل معنعول اورما بُرسيمهي جاتي تفي، اور *اگرخطو* زباده اوز اس سے بھی زیادہ شرح می<sup>ک</sup> تاتھی-الٹار ہو<u>س صدی کے دسط</u>ا خراور انہیویں مدى مے وسط اول ميں مندوساني رباسلوں سے سومالي معاملات ايک طرف ويسي را مو کاروں سے ادر درسری طرب البیٹ انڈیا کمپننی کی حکومت سے موسنے نئے ان ن إلىميم مه في صدى سالانه شرح را رج تني يشك الماء كي مناك عظيم كرماني : ملومت مند نے ۲۴ فی صدی سالاند سو دیچیگی قر<u>ضے حاصل کئے بنت اور شاقی ک</u> کے در بیان کواپر ٹیرسوسا بھیول میں نام شرح سود ۱۲ سے ۱۵ فی صدی تک در سالے وراث کے دو میں ماک کی عالتیں و فی صدی سالانے تربیب شرح کو معقول قرار وتی این دوسری حباک عظیم کے لگ مجنگ زمانے میں دیزرو نباک آف انڈیا کا دُّ سكوٹ رہب م فی مباری سالانه مغرر مؤا اور بین شرح دوران حبُک بین کمین فائم ہری بئد پوئے این فی صدی رہی حکومت مند کو قرینے ملتے رہے۔

یہ تو ہے ہود کر رہے اپنے بڑنظیم کا حال - اُدہر لورب کو دیجھنے تو وہاں میں آپ کو کھیا تان میں انی صدی کے دسطیں انگلستان میں انی صدی کے شرح باکل معقول قرار دی گئی تنی سال کے کے قریب زمانے میں پورپ کے دین نظر آپ کا سخت کے توریب نوانے میں اور اور کی گئی سنت کے اس کے اور خو و مجلس اقوام نے پورپ کی سنت ان کی شرح میں ای را ستوں کو اپنی درا ملت سے ہوتر سنے اُس و درا مریحہ میں کے مسامنے اس شرح کا نام بیج توریب اور امریحہ میں کے مسامنے اس شرح کا نام بیج تورہ چیخ اسلے کا کہ پہنرے سوونہ میں ملکہ لوٹ ہے ۔ اب میدم و سکھنے ہے سا ادر اس

فی صدی نشرے کا پریپاہے۔ ہم فی صدی انتہائی نشرے ہے، اور بیض مالات ہیں ایک اور لچ اور لچ فی صدی تک نوبت پہنچ جاتی ہے ۔ لیکن دوسری طرف غریب جوام کو مودی قرفن وینے والے مہاجنوں سے لئے انگلستان ہیں مخاصلہ نے سے منی لینڈرس ایکٹ کی رُوسے بچوشرے جائز رکھی گئی ہے وہ مہم فی صدی سالانہ ہے، اور امریجہ کی عدالتیں سود نوادمہا جنوں کوجس شرح سود کے مطابق سود ولوادی ہیں وہ سے شروع ہوکر ۲۰ فی صدی سالانہ تک پہنچ جاتی ہے ۔ تباہیے ان ہیں سے کس کانام نظری اور معقول شرح سودہے ؟

اب ذرااً كَ بْرُوكُراس كُلُهُ كَا مِائرَه لِيجِهُ كَدُكِيا فِي الحقيقت كُونُ نشرح سود ْعْلِيَ ادرمعقول برہی کتی ہے ؟ اس سوال برحب آپ غور کرس کے تو آپ کی عفل ٹرو تباہے كى كرنشري مودا كرمعنول طور رسيين موكني لقى نوصر من أكن مورت مي بب كداس فائك كى قىيت شخى موتى ريا برسكتى ، جواكي شخص كى قرض لى موئى رقم سے ماصل كرناہے۔ مثلًا اگریہ بات متعین ہومیانی کہ ایب سال نک سوروسیے کا استعمال ۲۵ رویے سے برابر فائدہ ویتا ہے توالبند ہر طے کیا ماسکتا تھاکہ اس فائدسے ہیں سے ۵ یا لیا ا ردببه اسشخص كافطرى اورمعقول حقد بسيحس كى دخم ودران سال بي اسنعمال كُنّى ہے ۔ گرظا ہرہے کراس طرح سے استعمال سرایہ کا فائدہ نزوشنص کی گیا ہے،ند كيا ماسكتاب اورنه بإزاري شرح سود كتعيّن بي سمي اس امركالحاظ كياما " ہے كەروبىية قرض لينے والے كواس سے كتن فائدہ ہوگا، بلكه كوئى فائدہ ہوگا كمين يا نهبیں ۔علاً ہوکچے ہوتاہے وہ بیرہے کہ مہاجنی کا روبار ہیں نو قرض کی نبیت قرض مانگنے والے کی مجبوری کے لحاظ مشتعی ہوتی ہے ، اور تجارتی مود خواری کی منڈی میں تمرح

سود کا آثار چرط معا و کچہ و درسری بنیا دوں پر بہتار ہتا ہے جن کوعقل اورانعمات سے کوئی وُدر کا واسطر بھی نہیں ہے -منتر ج سٹو د کے وجوہ

بهاجني كاروباري ايك فهاجن بالعموم يدوكم بنناسي كرجتخف اس سيقرض ما بكنے آیا ہے وہ کس مدیک غرب ہے ، کتنا مجبور ہے اور قرمن نر ملنے کی صورت میں کس قدر زیا وہ مبتلائے اذبت ہوگا-انہی *چینروں کے لحاظ سے وہ طے کر*آ ہے كم مجهد اس سے كذن مودمانكن ما استے - اگروه كم غريب ہے ،كم رقم مانك راہے اربہت زیادہ پرلیٹان نہیں ہے توشرح سرد کم سوگی ۔ اس کے برعکس وہ مبتنہ زيا ده خسستدعال اورجس قدر زيا ده تخت ما جنت مند بو گاانني ئ شرح بُرمني ملي حَا ئى ،حتىٰ كەاگركسى فاقدكش ، ومى كابجه بىيارى كى مالىت ميں دم نوڑر ما ،وتوسيار پاپنج سونی صدی شرح سود بھی اس ئے معاملہ میں کچھ 'سے مبا" نہیں ہے ۔ اس طرح كى مورت حال من انظرى" شرح سود تربب تربب أسى معيا ركے لحا ظري شخص یونی ہے جبر معیار کے لحاظ ہے <sup>477</sup> کی میں کامیا نبیامت میں امرنسر کے اشیشن پر ایک سکھنے ایک سلمان سے یا نی کے ایک گلاس کی منظری " تیمت ٠٠٠ رو ہے ومول کی تنی اکیونکواس کا بحیہ پیاہتے مرر با تفا اور بنا اگزینوں کی ٹرین سے کو جی مسلمان نیجے اتر کر نود یا نی نہیں لے *سکتا* تھا۔

ر ا دوسری مم کا بازار مالبات ، تواس بس شرع سود کا تعین اور اس کا تار چرمعاؤ جی نبیا دول پر موتا ہے ان کے بارے بیں ماہرین معاشیات کے دوسلک ہیں:۔ تعیب گرمہ کمنا ہے کہ ملاب اور رسد کا قانون اس کی بنیا دہے۔ یعب دونیہ نگانے کے خوامش مزر کم ہوتے ہیں اور قرض دینے کے قابل زمین زیادہ ہوجاتی ہیں نوسود کی نشرح گرنے گئے ہے ہیں اور قرض دینے کے قابل زمین زیادہ گرجاتی ہے تو اوک اس موقع کو فند برت ہے کہ کا دوبار میں لگانے کے لئے روپ قرض لینے پر کمبڑت اکا دہ ہونے لگتے ہیں ۔ پہرجب دوپ کی مانگ برمنی نشروع ہوجاتی ہے اور فابل قرض زمین کم ہونے گئی ہیں تو نشرے مود چوامنی نشروع ہوجاتی ہے بہان مک کہ وہ اس حد کو ہے جاتی ہے کہ قرض کی مانگ رکے جاتی ہے۔

خوركيجيئه اس كمعنى كسابس بسرمايه واربينهين كرنا كرسيد مصا ورمعفول طريفيه سے کاروباری آ دی کے ساتھ شرکت کا معا لمہ طے کرسے اور انعماف کے ساتھ اس کے واتمی منافع بی اینا محصّد لگائے - اس کے بجائے وہ ایک اندازہ کرتا ہے کہ کاروبار بین استخف کو کم از کم اننا فائدہ ہوگالہذا جو رقم میں اسے دے رہا موں اس پر مجھے أنناسودملنا بيا ميئے - دوسرى طرف كاروبارى آدى كبى اندازه كرناسى كى حوروبيدى اس سے بے رہاموں وہ مجھے زیا دہ سے زیا وہ اتنا نفع دے سکتا ہے بہار اسود اس سے زیا دہ نرمونا چاہیئے - دونوں قباس (Speculation) سے کام لیتے ہں - سرما بدوار سمینشرکارو بار کے منافع کامبالغرآمیز تخیبندکر تا ہے ، اور کاروبار کی ڈی نفع کی امیدوں کے ماتھ نقصان کے اندیشوں کوہمی سامنے رکھناہے - اس بنا پر دونوں کے درمسیان تعاون کے بجائے ایک وائی کش مکش بریا رہتی ہے ۔جب کارو ہاری آدمی نفح کی امیب ریرسر مایدلگانا عابست اسے توسرہ یہ دار اپنے سرمایہ کی تعیست بڑھانی شروع کر

دیتا ہے بہاں تک کہ اتن بڑھا جا تاہے کہ اس قدر شرب سوو پر روپیے لے کر کا میں نگاناکسی طرح نفع کخش نهیں رہنا۔ اس طرح آخر کاررویے کا کام ہیں لگنا بند ہو**ما نا** ہے اورمعاشی ترتی کی رفتار کیا یک رک ماتی ہے۔ پھر حبب کسا د بازاری کاسخت دورہ بوری کاروباری دنیا پر برجاتا ہے اورسراید وارو کمیتناہے کہ اس کی این تباسی ترب آئل ہے توہ شرح سو دکواس مدتاک گرا دیتا ہے کہ کاروباری آدمیوں کواس شرح پر روپیہ ہے کر سکانے ہیں نفع کی امیر بوجاتی ہے اورمنعت وتجارت کے بازار میں پیرسرایہ آنا نشر وع ہوجا تا ہے - اس سے صاحت ظاہر ہے کداگر معفول شرائط پر سرمائے اور کار و ہارکیے درمیان حقیہ دارانہ تعاون ہوتا نواک ہموا طریقے سے دنیا کی معیشت کانفلام میل سکتانیا دیکن حبب قانون نے سرما بر داد کے لئے سود بردوسی چلانے کا رامستند کھول دیا نوسر مائے اور کا روبار کے باہمی نعلنات میں سٹر بازی ا وربوادی پن کی دوح واخل ہوگئ اورشرح سودکی کمی وببیٹی اسیسے تیا ربازا خطربیّوں پر موسف ملی جن کی برولت پوری و نباکی معاشی زندگی ایک دائی مجران بین مبست لا رہتی

دوسراگرده شرح سودی توجیها سطرح کرتا ہے کہ جب سرمایه داررو ہے کو خود

الہنے لئے قابل استعمال رکھنا زیادہ لیب خدکرنا ہے تو وہ سُودی شرح بڑھا دیتا ہے،

ادر جب اس کی بیٹواہش کم ہوجا تی ہے توسود کی شرح بھی گھٹ جاتی ہے - رہا یہ سوال

کر سرمایہ دارنق رروپی اپنے پاس رکھنے کو کیوں ترجیح دیتا ہے ؟ تو اس کا جواب وہ برقیقے

ہیں کہ اس کے متعد و دجوہ ہیں - کچھ نرمچھ روپیدائی ذاتی یا کا روبا دی صروریا ت کے لئے

رکھنا صروری ہوتا ہے - اور کچھ نرمچھ ناگہانی حالات ادر خیر متوقع صروریا ت کے لئے ہیں

محفوظ رکھنا پڑتاہے، مثلاً کسی ذاتی معاملہ میں کوئی غیر عمولی خرج ، باکسی استھے سودے کا موقعه یکایک سامنے آمانا - ان دووجرہ کے علاق تبسری وجر، اور زیا وہ اہم وجریہ ہے كرسرابد دارب ببندكر اب كرستعتب الميكسي وتت تميني كرف ياشرح مود يرصف کی مورت میں ناکرہ اٹھانے کے لئے اس کے پاس نقدردییے کافی موجودرہے۔ اب سوال ببدا ہوتا ہے کہ إن وجوه كى بنا پرروبے كواپنے كئے قابل استعال ركھنے كى جو خوامش مسرمایه داریجه دل بین پیدا مونی ہے ،کیا وہ گھٹنی بڑھنی ہے کہ اس کا اثر شرح مودکے امار مراماز کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے ؟ اس کے ہواب میں وہ کہتے ہیں کہ بالمختلف يخصى اخناعي بمسياسي ادرمعاشي اسباس مسيكيمي بينحوامش برمد مباتي ہے اس ملتے سرمایہ وارشرح سوو بڑھا و بناہے اور کا روبار کی طرف سرمایہ آنا کم ہو ا است - اورکمبی اس خوامش می کی آما تی ہے اس سے سرایہ دارسرے سود کھٹا دیّا ہے اوراس کے گھٹنے کی وہرسے لوگ تجارت وصنعت ہیں لگانے کے لئے زياد اسرماية ترمن لين لكني بي -

اس نوشنا توجیہ کے بیجیے ذراحیا نک کر دیکھئے کر کیا چیزچیپی ہوئی ہے۔ جہاں

اس نوشنا توجیہ کے بیجیے ذراحیا نک کر دیکھئے کر کیا چیزچیپی ہوئی ہے۔ جہاں

ادرغیر معمولی سب طرح کے حالات ہیں سرایہ دار کی بینواہٹ کہ وہ سرایہ کو اپنے

ادرغیر معمولی سب طرح کے حالات ہیں سرایہ دار کی بینواہٹ کہ وہ سرایہ کو اپنے

ان نابی استعال رکھے ، ہشکل اس کے پاپنے فی صاری سرائے پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اس لئے تبابی دونوں دجہوں کو خواہ انجیت دینا میجے نہیں ہے۔ اپناہ ہ فیعدی

سرایہ حس نبیا در وہ کہی روکتا ہے اور کہی باز ارقر من کی طرحت بہانا ہے وہ دراہل

تبسری وہ ہے اور اس کا تجزیر کی کی کیے تواس کے اندرسے امل تغیقت بیر ہوا مدمولی

کەسرا بە دادكمال درجەخ دغرضانە ئىتىن كے ساتھ دنیا كے اور نود اپنے مك اور قوم کے مالات کو دیکھتار سزاہے۔ان حالات بیں مجمعی وہ کچھٹھسوس آثار دیکھناہے ادران کی بناپریا ہماہے کہ اس کے پاس وہ مضیار ہر وقت موجود رہے جس کے ذرابعہ سے وه موسائنی کی مشکلات، آفات اورمسائب کا ناجائز فائده الله اسکے اور اس کی ریشیا بول میں اضافه کرکے اپنی نوش حالی بڑھاسکے ۔اس لئے وہ سٹربازی کی خاطر سرما پر کو ابینے لئے ردک لیتاہے، شرح سود بڑھا و تیاہے، تجارت وصنعت کی طرف مسر اے کا بهاؤبك لخت مندكر دنيا سے اورس سائٹی يراس بلتے عظيم كا دروازه كعول دست بے جس کانام "کاوبازاری" Depression) سے - پیروب وہ و کمینا ہے کہ اس دامستنسے جو کھیروام خوری دہ کرسکتا تفاکر یکا، آگے مزید فائدے کا کوئی امكان باتى نهيں ہے ، بلدنغمان كى سرحد قريب آنگى ہے ، توسر مائے واپنے لئے قابل استعمال رکھنے کی خوامش" أس كے نفس نبيت بس كم بومانى سے اور وه كمشرح مود کا الے دے کرکارو اِری لوگوں کوصلائے عام دینے لگناہے کرا ڈی برے پاس بہت ماروپیتمہارے لئے قابی استعال ٹراہے۔

سر صود کی بس می دو توجیهات موجوده زمانے کے ماہر میں معاشیات نے کہ بس اور اپنی اپنی جگر دونوں ہی جی جی ۔ گرسوال برہے کہ ان بس سے جو دور کمی ہی ہو، اس سے آخر ایک معقول "اور" نظری" شرح کس طرح متعین ہوتی یا ہو کتی ہے؟ یا ہو کتی ہے؟ یا ہو کتی ہے اور نظرت کے مفہومات برلنے پڑیں گئے ، یا ہور یہ ما شنا پڑے گاکہ مود خود جس قدر نامعقول جیزہے اس کی شرح ہی اشنے ہی نامعقول اسباب پڑے گاکہ مود خود جس قدر نامعقول جیزہے اس کی شرح ہی اشنے ہی نامعقول اسباب سے تعین ہوتی اور گھٹتی بڑھتی ہے۔

#### سُود کا «معاشی فاہُوّ » اورائس کی مفرورت »

اس کے بعد سو د سکے وکلاریہ کویٹ چیٹر دیتے ہیں کدسُو دا کیے معاشی منر درست ہے ادر کچھ فوا کرا ہے ہیں جواس کے بغیر عاصل نہیں ہوسکتے ۔اس دعوے کی ٹائیار میں جو دلائل وہ دیتے ہیں ان کا خلاصہ بیسے :۔

(۱) انسانی میبشت کا سارا کاروبارسرائے کے ابتماع برشخصرے، اورسٹ كاجمع مونا بغيراس كيمكن نهباي كموك اني صروريات اورخوام شات بريا بندى عايد كربس اوراپنی سادی كی ساری آرنبول كواپئ ذانت پرخرچ نرکر فدایس ملکه کچه شرکیول باز بھی کرنے دہا کریں بیں ایک صورت سے سرما براکھا ہونے کی دیکن آخرا کیا۔ آ دمی کیوں اپی حزور بات کوروکٹے ا درکعا بہت شعادی کرنے پرآما دہ ہواگر اُسے اِس ضبط نفس ا وراس خربانی کا کوئی اجر نه سلے ؟ سودې تو ده اجرہے حس کی اُمبدلوگوں کورومیر بھانے پر آمادہ کرتی ہے۔ تم اسے حرام کر دوگے توسرے سے فاضل آ مانیوں کو محفوظ كرنے كاسلسلىمى بند توجائے كا جوسرا بركى بہم رسانى كا اصل ذرىجرے -(۲) معاشی کاروباد کی طرف سرمائے سکے بہاؤگی آسان تربن صورت بہ ہے كدلوگوں كے لئے اپنى جميع شدہ دولت كوسود بريطانے كا در وازه كھلارہ - اس طرح سود ہی کا لا لیج اِن سے روپرچیع کرانا ہے۔ بیرسو دہی کا لا لیج ان کواس بات پرمھی آما ده کرنا رسنا ہے کہ اپنی لیں انالیز کی موتی رقسوں کو بیکا رنہ ڈال رکھیں بلکہ کاروبادی لوگوں کے سوالہ کر دیں اور ایک مقرر شرح کے عطابی سود دمول کرتے د<sup>ہ</sup>یں - اسس دروازے کو بند کرنے کے معنی برہی کہ نصرف روپیہ جمع کرنے کا ایک ایم ترین محرک فائب ہوجا سے للکر تو نفور البہت سرا يرجمع بو دو مي كار : إرب<u>ى لكنے كے لئے</u>

ہاصل نہ ہو<u>سکے</u>۔

(۱۳) سووصرف بهی نهبین کرتا کوسرها پیجیع کراتا اوراسے کاروبار کی طرف کیبنج کر اتا ہے ، بلکہ وی اس سے فیر فیبراستعمال کوروکتا بھی ہے ۔ اورشرح سود وہ چیزہ ہم ہم مجربہتر مین طریقہ سے آپ ہی آپ اس امر کا انتظام کرتی رتبی ہے کہ سرما بیکا روبار کی خلف کان مجوز وں ہیں سے ان تجوز وں کی طریف جائے جوائ ہیں سب سے زیادہ بار آور موں اس کے سواکو ئی ند سبرالبی مجھ ہی نہیں آتی جو مختلف می گروز دل ہیں سے نافع کو غیر اس کے سواکو ئی ند سبرالبی مجھ ہی نہیں آتی جو مختلف می گھرن سرمائے کا گرخ پیر آتی میں سے اور زیادہ کا فوج سے مہر کرلے اور انفع کی طریف سرمائے کا گرخ پیر آتی میں اسے نامی کور نوائ کے مواجد استعمال کرنے گئیں گے ، اور کھیر بال کھا ظرفع و نقدہ یا ن ، سرطری کے اُسٹے سی سے محمول ہیں اسے دیگا نا نشروع کر دیں گے ۔

(٣) قرض وہ ہجنے ہے جوانسانی زندگی کی ناگز برصروریات ہیں سے ہے۔ افراد کوجی اینے ذاتی معاملات ہیں اس کی شرورت پیش آتی ہے ، کار زباری لوگوں کوجی آتی ہے ، کار زباری لوگوں کوجی آتی ہے ، کار زباری لوگوں کوجی آتی ہے ، دن اس کی حاجت رہتی ہے ، اور حکومتوں کا کام مجبی اس کے بغیر اس کے بغیر اس کے بنارہ بر اس کر تغیر اس کے بنارہ کے بانی آخر نری خیرات کے بل پر کہاں تک ہوں کوسود کا لا لیج نہ دو گے اور اس امر کا اطبیان ہم نہ پہنچا ڈیے کران کے راس الہاں کے ساتھ ان کا سود ہوں ان کو مند وں کی امر کا افران کوروں کے اور اس طرح قرضوں کی من رہ بانی رک بانے کا نبایت برا اثر بوری معاشی ذند کی پر سزنب ہوگا۔ ایک میم رسانی رک بانے کا نبایت برا اثر بوری معاشی ذند کی پر سزنب ہوگا۔ ایک غریب آدمی کو ایک الیے نہو

آواس کا مُردِه سیے کفن می پڑارہ مبائے اور کوئی اس کی طرف مار کا ہا تھ نہما ہے۔
یب تا جرکوننگ موانع پرسودی قرض نوڑا مل مبانا ہے اور اس کا کام مبلتا رہنا
ہے ۔ یہ وروازہ بند موجائے نونہ ملوم کنٹی مرتبہ اس کا دیوالہ تکلنے کی نوبت آجائے۔
الیبا ہی معامل حکومتوں کا کعبی ہے کہ اُن کی ضرور ہیں سودی قرض ہی سے پوری ہو تی
د تی ہیں ، ورنہ کروڑوں روسے فراہم کرنے والے سخی وانا آخرانہ ہیں روز روز کہاں بل سکتے ہیں ؟

كباسودني الواقع صروري اورمفيرس ؟

آسیّے اب ہم ان ہیںسے ایک ایک فائرے اور منرورت کا جائزہ کے کردیکھیں کہ آیا فی الحقیقت وہ کوئی فائرہ اور منرورت ہے ہمی یا بیسب کیجھن ایک شایطانی وموسرہے۔

آولین فلط فہمی ہیسے کہ معاشی زارگی سے سے افراد کی کفابت شعاری اور زراندوزی کو ایک صروری اور مغیبہ جیز سمجھا جاتا ہے۔ حالا بحد عا ملہ اس کے برعکس ہے۔ ورحقیقت ساری معاشی ترقی وخوشحالی منحصرہ اس پر کہ جاعت بحیث بخیری جنائی کے ساتھ بارگر تی جائے وہ جلاری جلدی فرزشت تو ابیا با تک نہ بداکر تی جائے وہ جلاری جلدی فرزشت تو ابیا با تاکہ بداکر تو از ن کے ساتھ اور نیز رفتاری کے ساتھ بات اس کے ساتھ اور نیز رفتاری کے ساتھ بات سے دید بات صرف اس معورت بیں ماصل ہوسکتی ہے جب کہ لوگ بالعموم اس امرے عادی ہوں کہ حاشی معی وعل کے وور ان میں مبتنی کچھ دولت ان سے حت باب ان کی صرف اس کے اس ان کی صرف اس نہ در فراخ ول نہوں کہ اگر بن سے پاس ان کی صرف سے نہوں کہ دولت ان سے حت باب ان کی صرف سے نہوں کے اس ان کی صرف سے نہوں کو دولت ان کے حق باب ان کی صرف سے نہ یا دہ دولت آگئی ہو تو اسے جاعیت کے کہ نصیب افراد کی طرف سے صرف درست سے زیادہ دولت آگئی ہو تو اسے جاعیت کے کہ نصیب افراد کی طرف

منتنقل كروباكرس تاكدوه بمبى بفراغت اسينے للئےصروربات زندگی خر پرسكيس – تكمر تم اس کے بنکس لوگوں کو برسکھا نے ہوکہ جس کے پاس منرورت سے زیا دہ دولت، بهننج موره بمی کنجوسی برت کر رسیم نم نهبطِ نفس ا**ور ز**بارا در قربانی و نعیره الغاظ سے ج کرتے ہی) ای مناسب صروریات کا ایک احجها خاصا حصّہ پورا کرنے ہے یا زرسہے ، ادراس طرح مشخص زیاوہ سے زیارہ دولت جمع کرنے کی کوٹ ش کرہے ۔ تنہارے نزدیک اس کا فائدہ برمو گا کہ سرما یہ اکٹھا ہو کرصنعت وتجارت کی ترقی سھے سئے بہم پہنچ سکے کا یکین درخقیفت اس کا نقعہ مان بہ تو گاکہ تو مال اس دنت بازار میں وجور ہے اس کا ایک بڑا حصر بورا ی بڑارہ جائے گا کیوسر جن لوگوں کے اندر فوت بخریر سلے ى كم كنى و ە تواسنىطاعىت نەبوپىنے كى دىجەسىيىبىن سامال خرىبرنەسىكى ،ادرىيولىت در تمرورت خرير يتكتر تف انبول نے استطاعت كے باد جوديد اوار كا احيا فاصر حشّه نن خربدا ، او یون کے پاس ان کی صرورت سے زیاوہ توت خریداری پہنچ گئی تنی انہوں تے اُسے دوسروں کی طرف نتنفل کرنے کے بجائے اسٹے پاس روک کرر کولیا - اب اگر مرمعاشی حبرین می بونارے کر بغدر صرورت اور زر اراز ضرورت نوت فر بریانے والے لوگ اپنی اس فوت کے ٹرسے حقے کونہ تو ٹو و میدا وار کے خرید نے ماہ منعمال كرين مذكم نوت خريد ركھنے والول كو ديں ، لمكراسے ردكنے اور جمع كرنے عيلے عائيں ، تو اس كاساصل بربوكاكسر حكيمين حاعت كى معاشى بديبا دار كامعت ريحقيد فمروخت. سے رُکتَ چلامبائے گا۔ مال ک کھیٹ کم بونے سے روز گارس کمی وافع ہوگی ۔روز گارئی کمی اً ، نیمول کی کمی بیننج موگ - اور آ مازمون کی کمی سے بھیرا موال نجارت کی کعیبت ہیں مزیبر کی ردنما ہونی بھی جائے گی ۔اس طرح حین رافرا دکی زراندوزی ہبت سے افراد کی بدھالی

کا سبب بنے گا اور آخر کار بہ چیز خود اُن ڈراندوز افرا دے سلے میں دبال جان بن جانے گی، کیز کرمس دولت کو دہ خریداری میں استعمال کرنے کے بہائے سیٹ ہمیٹ کو مزید پیدا دارہیں استعمال کریں گئے آخراس کے ذریعے سے تیار کی ہوئی ہیس مداوار کھیے گ کہاں ۹

اس حقیقت پراگرغور کیا جائے نو معلوم ہوگا کہ اصل معاشی ضرورت نواک اسباب اور مرکات کو دُور کرنا ہے جبن کی بنا پر افرا وائی آمذ بیں کو خرچ کرنے کے بجائے دون رکھنے اور جبع کرنے کی طرف ، مائیں ہوتے ہیں۔ ساری جاعت کی معاشی قلاح یہ چاہئی ہے کہ ایک برولت ہم خوں کو اپنی ہے کہ ایک برولت ہم شخص کو اپنے برات وقت پر مائی مدول جا یا کرت ناکہ لوگوں کو اپنی آمدنیاں جبع کرنے کی حاجت بی نامحسوس ہو، اور ووسری طرف جبع شدہ دولت پر زکوۃ عابد کی جائے تاکہ لوگوں کے اندر جبع کرنے کا میلان کم ہو، اور اس کے با وجو دجو دولت کرک جائے اس کو ایک حصتہ لاگوں کے اندر جبع کرنے کا میلان کم ہو، اور اس کے با وجو دجو دولت کرک جائے اس کا ایک صفتہ لیکن تم اس کے بھکس سود کا لالچ دے دے دے کر لوگوں سے جبئی کو اور زیا وہ اکسانے ہو، اور اس کے بیکن تم اس کے بھکس سود کا لالچ دے دے دے کر لوگوں سے جبئی کو اور زیا وہ اکسانے ہو، اور ہو جبی ہر کہ وہ خرچ کرنے کے بجائے مال جبوج کر ہے۔

کپراس نلط طریقے سے اجماعی مفا دے نابات جوسریا براکٹ امونا ہونا ہے اس کو تم بہائش دولت کے کاروبار کی طرف لاتے ہی ہوتوسود کے رائٹ سے لاتے ہو۔ یہ اجماعی مفا دیر تمہارا دوسرا فلم ہے ۔ اگریداکٹی کی ہوئی دولت اس شرط پرکا روبا جب منابع مقد میں کہنے نہ منابع کاروبا رہیں ہوگا اس ہی سے سرایہ دارکوئن سب کے مطابق مقتد

بْل جائے كانت كىجى چندان مصنا كفەزىمقا لىگزىم اس كو اس نفرطەير بازار ماليات مىين لانتے ہوکہ کاروبار میں خیاہے منافع ہوباز ہو، اور میاہے کم مِنا نیز ہو یازیا وہ و بہر جال سموابه واراس قدر في صدى منافع صرور پائے كا-اس طرح نم نے اجناعي معيشت كو دومرانغضان ببنجا بام کیب نقضان وه توروین کوخرچ منکرسنے اور روک رکھنے سے پینجا - اور دوسرا برکہ حورہ ہیہ رو کاگیا تھا وہ اجتماعی معیشت کی طریب پاٹ بھی نو حسته داری کے اصول برکارو بارمین شرکی نہیں تؤا ملک نرمن من کر لورسے معاشرے کی صنعت و تجارت پرلدگیا اور تمهارے فالون نے اس کویفنی منا نع کی ضانت دے دی-اب تمہارے اس نلط نظام کی وجسے صورت ِ مال بر ہوگی کر معا شرے کے بكثرت افراد اس نؤتتِ خريداري كوجرانهين عاصل موتى ہے، استماعي بيب اوار کی ٹر بدادی میں صرف کرنے کے بجائے روک دوک کرایک سُود طالب قرضے کی تشکل میں معاشرے کے سریہ لا دیتے سیلے میاتے ہیں اور معائشرہ اس روزا فیزوں بیجیدگی میں مبتلا ہوگیا ہے کہ آخر وہ اس ہر لحفلہ ٹم مصنے والے ترمن دسو د کوکس طرح اداكري بيب كراس مرائ سے نيار كئے ہوئے مال كى كھيت بازار مستكل ہے اورشکل زموتی جاری ہے - لاکھوں کروڑوں آدمی اُسے اس لئے نہیں خریدتے کہ ان کے پاس ٹریدنے کے لئے میسینہاں اور ہزار ہا آ دی اس کو اس لئے نہیں ب خریدے کروہ ای توت فریداری کومزیر سودطا ب قرمن بنانے کے لئے روکتے۔ ملے میا رہے ہیں۔

تم اس سود کا یہ فائدہ تباتے ہوکہ اُس کے دباؤکی وجرسے کاروباری آدمی مجبور موتا ہے کرسرائے کے فضول استعمال سے بیچے اور اس کوڑیادہ سے زیادہ فنومجش

طرینے سے استعمال کرے ۔ نم شرحِ سود کی یہ کرامن بیان کرنے ہو کہ وہ خاموشی کے ساتھ کا روبار کی مرابیت ورسخانی کا فرنیندانجام دینی دیتی ہے اور براس کا فیصا ن ہے کہ سرمایہ اپنے بہاؤ کے لئے نمام مکن رامنوں ٹیں سے اُس کاروبار کے دلستے کو حیانٹ لیتا ہے ہوسب سے زیادہ تافع ہوتا ہے سکین ذراائی اس خن سازی سے یردے کو مٹاکر دیکھ وکداس کے نیچے اصل تعیقت کیا جھی ہوئی ہے۔ در اعمل سودنے بہی مدرت توبد انجام دی کر" فائدے اور"منفعت "كنام دوسرى تفسيرى اس ك نبین سے منز دک موکنیں اور ان الفاظ کا صرب ایب منہوم باتی رہ گیا، بینی <sup>در</sup> مالی نائدہ" اورد مادی منفعت"۔ اس طرح سرمائے کوٹری کیسوئی صاصل ہوگئ - بہلے و، أن راستوں كى طرف كى علاقبا ياكر الفاجن ميں مالى فائدے كے سواكس اور سم كا فا مُره مِوْنا كُمّا - مَمُراب وه ميدها أن رامتنول كا رُخ كرَنا بي جده ما لي فا مُرِ عَ كُفْتِين بوناہے - کیرود سری فدمت وہ اپی تفرع خاص کے ذریعے سے برانجام دنیاہے كرسر مائے كے مفيد استعمال كا معبار سوسائٹى كا فائدہ تنہيں لمكہ صرف سرما بردار كا فائد بن مبانا ہے ۔ شرح مود برطے کردتی ہے کرسرایہ اُس کام میں صرف ہوگا موضاً اونی مدی سالانه ياس سے زياده منافع سراير داركود مصلنا ہو۔اس سے كمنفع دينے والا کونی کام اس قابل نبیں ہے کہ اس پر مال صرف کیا جائے۔ اب فرمن کیجئے کہ ایک الكيم سرايرك ملت يدآتى ب كمليع مكانات تعمير كئ مائين حرامام ده مي تون ادرجنهي غريب لوگ كم كرابه رساسكين - اور دوسرى اسكيم به آتى ہے كرايك شاندار سيناتعميركيا جائے يہلى اسكيم وفى صدى سے كم منافع كى أميد ولا تى سے اور دوسرى اسكيم اس سے زبادہ نغے دتي نظراً تی ہے ۔ دوسرے مالات بين نواس کا امکان نغا کہ

سرمایر "نا دانی "کے ساتھ بہلی الکیم کی طرف برجانا، یا کم از کم ان دونوں کے درمیان منر و دموکرانتخارہ کرنے کی صرورت محسوں کرنا مگریرنشرے سو د کا فیص ہدایت ہے كه وه سرابه كوبلا ما مل دوسري اسكيم كاراس نه دكها دنيا هي اوريها اسكيم كواس طرح بیجید بسینکتا ہے کہ سرمایہ اس کی طریف آنکہ واٹھا کر بھی نہیں دیمینا۔ اس پرمز پرکر ا شرح سودی برے کروہ کا رو باری آون کو مجبور کر دینی ہے کہ وہ سرحکن طراخیر سے بانخه پاؤن مار کر اینے منافع کو اس صدسے اویری ادیر رکھنے کی کوسٹش کرے جوما فیار فے کینیج دی ہے ، نواہ اس غرض مے لئے اس کو کیسے ی غیراطاتی طریقے اختیاد کرنے پڑی ۔ سنلا اگر سی خص نے ابک فلم مینی فائم کی ہے ادر حوسر مایداس بی اسکا بواہ اس کی ننرے مود وہ فی صاری سالانہ ہے تو اس کو لامحالہ وہ طریقنے اختیار کرنے ٹیری گے حن سے اس کے کارو بار کامنافع ہر مال میں اس شرح سے زیا وہ رہے۔ یہ بات اگرالیے فلم نیا دکرنے سے ماصل نہ موسکے جوانلاتی حیثیت سے پاکیزہ اورملمی نثیت سے مغید ہوں ، نووہ مجبور ہو کا کہ عرباں اور نحش کمیں نیا رکرے اور البیے البیے طریقوں سے ان کا اشتہاد دے جن سے عوام کے مذبات بھرکس اور وہ شہوانیت کے طوفان میں بہد کرائس کے تعبیل دیکھنے کے لئے جن در حجن استار آئیں۔

یہ ہے ان فوائد کی تقیقت ہوتہ ادے نزدیک مودسے مامس ہوتے ہیں ادر بین کے عصول کا کوئی فراندیسود کے موانہیں ہے۔ اب فرا اس مغرورت کا مائزہ بین کے عصول کا کوئی فراندیک مود کے نغیر اوری نہیں ہوسکتی ۔ بلانشہ قرم لنسانی نبی سے نے اس کی مغرورت افراد کو اپنی شخصی مامیات ہیں بھی پیش آتی ہے ، منعت ادر تجارت اور زراعت وغیرہ معاشی کا موں میں بھی ہروفت

اس کی مانگ رمتی ہے اور حکومت سمبیت نمام اہمائی موسر ہے کہی اس کے ساحت مند رہتے ہیں ۔لبکن بیر کہنا اِلکل غلطہہے کیسو دے نغیر فرض کی جم رسانی غیر ککن ہے و مہل يصورتِ حال كه افراد سے لے كرفوم ككسى كوبھى ايك بيسيد بلاسود فرمن نهيں ملنا اس د جہسے پیدا ہونی ہے کہ آپ نے سود کو فالو نا جائز کررکھا ہے۔ اس کوحرام کیجئے اور شب مے ساند اخلاق کابھی وہ نظام اخنیار کیجئے ہواسلام نے بچر نرکیا ہے ، پھر آپ دیکھیں گ كثخفى حاميات اوركار دبار . اوراجنماعي تسرور بات ، سرتيبرك كئة فرش باسو دلمنانسرع م *و بيائے گا، بلاع*ط بم <u>لين</u> لگير گئير گئي - اسلام عملٌ اس کانبوت و <u>سي</u>س کاست يسر بول مسلمان سوسائی سود کے بغیر بہترین طریقہ پرانی معیشت کا سا را کام میلانی رس ہے۔ آپ کے اسٹوس وومیسو دخواری سے کیدلیمبی مسلمان سوسائٹ کا برصال نہیں رہا ہے کہی مسلمان کا جنازہ اس لئے بے کفن بڑارہ گیا ہوکداس مے وارث کوکہیں سے باسود قرض نهیں ملا، یامسلمانوں کی صنعت و تجارت اور زراعت اس لئے بیٹی گئی ہوکہ کا دباری صروريات كےمطابق قرمِن حَسَ بهم پنجناغيرمكن ثابت مؤا، إمسلمان مكومتيں رفاوعاً کے کاموں کے لئے اور جہا دیے کئے اس وجہ سے سرایہ نہ پاسکی ہوں کہ ان کی فوم سود کے بغیرانی حکومت کوروپیر دینے ہرآ ما وہ پہنی ۔لہذا آپ کا بردعویٰ کرفریش س نا فاباع سب ادر قرمن واستفراض كى عارت مردت مودى بركفرى برسكتى ب يمنطفى تردیدکا مخاج نہیں ہے۔ ہم لینے صربوں کے عل سے اسے فلط نابت کر میکے ہیں۔

یر بحث کرآج اس زالے نے کی معاشی ضروریات کے لئے قرمن ابا مودکی ہم مسانی عمال کس طرح بوئکتی ہے ، ہما دسے اِس باب کے موضوع سے خارج ہے ۔ اس پر ہم اجد کے ایک باب میں گفتنگ کریں گئے ۔ (Y)

## الحابي ببلو

پیمیلے باب بیں جو بحبت ہم نے کی ہے اس سے توصر بن انی بات ایت ہوتی ہے کہ سوئر نزنوکو ئی معقول جیز ہے ، نہ وہ انصاب کا تفاضا ہے ، نہ وہ کو ئی معاشی منرورت ہے ، اور نہ اس بیں ٹی الحقیقت فائرے کا کوئی پہلو ہے لیکن سود کی حرمت صرف اِن منتی اسباب ہی پر مبنی نہیں ہے ، بلکہ اس کی امسل و صربہ ہے کہ وقطعی طور پر ایک نقصان دہ چیز ہے اور بہت سے پہلو وُں سے مہت زیادہ نقصان دہ ہے ۔

اس باب بین ہم ایک ایٹ کرے اک نقصا نات کا تفصیل مبائزہ لیں گے ناکہ کسی معتول آ دمی کو اس نا پاک چیز کی حرمت ہیں ذرّہ برا بریمی شبر باتی نزرہ مبائے۔ سُود کے اخلاقی وروحانی نفضانات

سب سے پہلے اطلاق ورومانیت کے نقطۂ تظرسے دیکھیئے کیونکھ اخلاق اور ددح ہی اصل جوہرانسانیت ہے اور اگر کوئی چیز ہمارے اس جوہر کونقصان پہنچا نے والی ہوتوہر برال وہ قابل ترک ہے ، خواہ کسی دوسرے کہاوے اس میں کننے ہی فوائد ہوں اب اگر آپ سود کا نفسیاتی تجزیر کریے گئے تو آپ کو بک نظر معلوم ہوجائے گا کہ روپر ہمجے کرنے گئے وائر آپ سود کا نفسیاتی تجزیر انتہ جاری روز بہتی می خود خوشی ، بخل، انگ دلی ، منگ دلی ، منگ دلی اور زر بہتی جیسی صفات کے زیراٹر جاری روہ بنا ہے ، اور میننا مبننا آرمی اس کے اندرنشوو فی اپاتی جی جاتی ہیں ۔ اس کے ریکس ترکون وصد قات کی ابتدائی نیت سے لے کراس کے علی ظہور تک بیں ۔ اس کے ریکس نوٹ و میں ابنا رہ مہدروی ، فراخ دلی ، عالی ظرفی اور خیران لیشی جابی صفات کی ابتدائی نیت سے لے کراس کے علی ظہور تک کورا ذہنی عملی منا ابنا رہ مہدروی ، فراخ دلی ، عالی ظرفی اور خیران لیشی جابی صفات کے زیرا ٹروانع ہوتا ہے اور اس طریق کا در پرسلس عمل کرتے رہنے سے بہی صفات کے زیرا ٹروانع ہوتا ہے اور اس طریق کا در پرسلس عمل کرتے رہنے سے بہی صفات انسان کے اندرنشوو نما پاتی ہیں ۔ کیا کوئی انسان دنیا ہیں ایسا ہے جس کا دل پرشہا دت نے دیا ہوکہ اضافی صفات کے ان وونوں میں سے بہلا مجموعہ برترین اور دو کسرا

تبدني وأجتماعي نفضانات

اب تدنی حیثیت سے دیکھئے۔ ایک ذراسے غور دخوص سے یہ بات ہڑ خص کی تمجمہ بس بآس نی اسکتی ہے کہ حس معاشر سے میں افراد ایک دوسر سے کے سا تھر خورخوشی کا معا ملہ کریں ، کوئی اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائد سے کی بغیر کی کام نہ آئے، ایک کی صاحت مندی دوسر سے کے لئے نفع اندوزی کاموقع بن مجائے اور مال دار طبقوں کا مفاد نا دار طبقوں کے مفاد کی مند مروبائے، ایسا معاشر کی می گام ہیں ہو کتا۔ اس کے اجزاد کی بیٹ اس کے اجزاد کی کی طرف مائل رہیں گے۔ اور اگر دوسر سے اس کے اجزاد کی مندوکار بن مائیں تو الیے معاشر سے کے اجزاد کا اساب می اس صورت مال کے لئے مدد کاربن مائیں تو الیے معاشر سے سے اجزاد کا

باہم مضادم موجا ناہم کچیش کا مہیں ہے۔ اس کے برعکس جس معاضرے کا اجتماعی نظام آبس کی ہمدردی پہنی ہواجس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ نباعی کا معالمہ کریں ہجس ہیں ہرخص دوسرے کی احتدیاج کے اور اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا یا خد برصائے ، اورجس ہیں بالدار لوگ نا دار لوگوں کے ساتھ ہمدردا نہ اعانت، با کم اذکم منصفانہ تعادن کا طریقہ برتبی، ایسے معاشرے ہیں آبس کی محبت اور خیر خواہی اور کی پی منسف نشور نما بائے گا۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوسٹنہ اور ایک دوسرے کے شور نما بائے گا۔ اس کے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ پیوسٹنہ اور ایک دوسرے کے شینیا ن ہوں عے اس ہیں اندرد نی نزاع دنصا وم کوراہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس بین اندرد نی نزاع دنصا وم کوراہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس بین اندرد نی نزاع دنصا وم کوراہ پانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ اس بین اندرد نی نزاع دنصا وم کوراہ پانے معاشرے کی برنسیدن نویاد ناور خیر خواہی کی دھر سے نزنی کی رفتار سیلے معاشرے کی برنسیدن

ایسای حال بین الاقوائی تعلقات کا بھی ہے دایک قوم دوسری قوم کے ساتھ ذیا د کمرددی کامعاملہ کرسے اور اس کی معیبت کے وفت کھکے دل سے مدد کا ہاتھ بڑھائے۔ کان نہیں ہے کہ دوسری طرف سے اس کا بجواب محبّت اور شکر گزاری اور مخلصانہ نجیر خوابی کے بواکسی اور مورت میں طے - اس کے بعکس وی قوم اگرائی ہمایہ قوم کے ساتھ خوخ منی و تنگ دنی کا بر تا و کرے اور اس کی شکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے، نو ہوسکت خوخ منی و تنگ دنی کا برتا و کرے اور اس کی شکلات کا ناجائز فائدہ اٹھائے، نو ہوسکت ہے کہ مال کی مورت میں وہ بہت کے تعقق اس سے ما مس کرلے، لیکن کی عطری کئن ہی میں نہیں سے کہ بھراہنے اس شائیلات مے ہمسایہ کے لئے اُس توم کے دل ہیں کوئی اضامی اور محبّت اور نیر برتو ای باتی رہ جائے ۔ ابھی کچھ ڈیا دہ مدت نہیں گزری ہے ، اضام اور محبّت اور نیر برتو ای باتی رہ جائے ۔ ابھی کچھ ڈیا دہ مدت نہیں گزری ہے ، محبیلی بنگ عظیم سے زمانہ کی بات ہے کہ (نگستان نے امریجہ سے ایک تھا دی قرمن کا معاملہ طے کیا ہو

ہے ۔ انگلستان حیا ہتا تھا کہ اس کاخوشحال دوست ، حیواس لڑائی میں اس کا رفین تھا ، اً سے بل سود قرمن دے دے دیکین امریجیمود کھیوڑنے پر رامنی نرموُ ااورانگاستان ا پن شکلات کی دجد مے جبور موگیا کہ سود وینا قبول کرے ۔ اس کا جوا اثر انگیزی قوم پر م تب م واده ان تحريرون او زنقريرون سي معلى موسكن سي حواس زمان يم انتكات مان کے مدبری اور اخبار نوبسول کی زون اور فلم سے کلیں میشہور ا مبرمعاشبانت لارڈ کینز آنج بانی جنبوں نے اٹھک نان کی طرن سے یہ معاملہ بطے کمیاتھا ،جب اینے مشن کولورا كرك يلين توانبوں نے برطانوى وارالا مراديس اس پرنقر مركريت بوسے كہاكہ ميں ما عمراس ریخ کو نرمیولوں گا جرمحیے اس با نے سے سؤاکدا مربحہ نے ہم کو الماسود فرمض دینا گواڈ زكيا يەسىرىمەن چىيىنە زېردىسىندا مرىجەپ ئىتىخىس ئىنەكەردىرىر <u>خىنى</u>ى كابرتا ۋېوت<del>مار</del>ى سانفہ بڑا ہے، مجھے اس کی گہرائی میں بڑے خطرات نظراً تے مس سینی بات یہ ہے کہ اس کا ہمارے باہمی تعلقات پر بہت ہی مُراا ژمیرا ہے " اُس وقت کے وزیر نئز اند ڈ اکٹر ڈالٹن نے پالیمنٹ میں اس معلمے کومنظوری مے ملئے پیش کرنے ہوئے کا که "بیر بیاری بوچ<sub>د</sub>، سبے لا دے بہوئے ہم حبائب سے تکل رہے ہیں، ہاری اُن قر اِنمی<sup>رے</sup> ادر عفاکتیون کابرای عجیب ملر ہے جوم نے مترک مقصد کے لئے برداشن کیں۔ اس نرائے سنے خریبانہ انعام برآئندہ زمانہ کے مؤرخین می کھی پہنررائے زنی کرسکیں ك ..... بم نے در نواست كى تقى كەبم كو قرمِن شن ديا جائے ، كار بتواب یس م سے کہاگیا کہ میملی سیاست نہیں ہے "

یسود کا نظری اثر اوراُس کا لازمی نفسیانی ردِّعل ہے جو ہینیہ سرحال ہیں روزم موگا، ایک قوم دومسری قوم سے ساتھ بیمعا ملہ کرسے یا ایک شخص دوسر شخص سے ساقد - انگلستان کے لوگ پر ماننے کے لئے تیار نہ تغیے اور آئی میں وہ اُسٹے بایر ماننے کہ انگریت ماننے کہ انگریزے انگلستان کے لوگ پر کا جیز ہے ۔ آپ کسی انگریزے بلا مودی قرض کی بات کریں وہ نور ا آپ کو جواب و سے گا کہ جنا ہب بیٹولی کا روبار کا موبیست کے موقع پر اس کی تومی مصیبت کے موقع پر اس کی تم سابہ قوم نے اس کے ساتھ پڑے کا روبار کا طابقہ برتا تو سرائے کرنے ہے انگا اور اس نے تمام ونیا کے سامنے اس تھینت پر گوائی وی کی سکو و دلوں کو پہنے والی اور نعلقات کو خراب کرنے والی تبیز ہے۔

معانني نقصانات

اب اس كے معاشى مبلوز بنكاه وللئے سود كانعلق معاشى زندگى كان معالل سعد كان معالل سعد كان معالل سعد سے سے جن ميں كى كى كالين دين ہوتا ہے ۔ قرض مختلف انسام كے موتے ہيں :-

ایک تسم کے ترمنے وہ میں جوحا جت مندلوگ اپنی ذاتی عنروریات کے لیے لیپتے میں ۔

د دسری تم کے فرضے وہ ہمیں جو تا جرا درسناع اور زمین اور اپنے نفع آورکا مل بس استعمال کرنے کے ملع لیننے میں -

'ئیسری مم ان قرضوں کی ہے جو ملائیں اپ اپ الی ملک سے بیتی ہیں۔ اور اُن کی وعینیں میں مختلف ہوتی ہیں ۔ ان ہیں سے تعمل قرضے غیر نفع آور اغراض کے لئے موتے ہیں ہٹلاً وہ جونہ ریں اور رئیس اور برنی ا بی کی اسکیمیں عباری کرنے کے لئے حاصل کئے جانے ہیں۔ پچون قسم اُن قرضوں کی ہے ہو حکومتیں اپنی نشروریا ت کی خاطر غیر الک کے بازارِ زرسے لہتی ہیں ۔

ان بیں سے سرایک کوالگ الگ ہے کرہم دیکھیں گے کہ اس پرسود عائد مونے کے نفضانات کیا ہیں -

اہل ماجت کے قرضے

دنیا بی*ں سب سے بڑھ کرسو دخواری اُس کارو*بار میں ہوتی ہے بچومہاجنی کاروبار (Money Lending Business) كهلاتا ب- بي بلاصرت بخطيم من ريك می محدود نہیں سے بلکہ ایاب عالم گیر الاستے سسے دنیا کا کوئی ماک بجا مو انہیں ہے۔ اس کی وجریرہے کر دنیا میں کہیں کھی برانظام نہیں ہے کرغ بیب اورمنوسط طبقے کے لوگوں کو اُن کی ہنگا می عنروریا ت ہے لئے آسانی سے قرمن بل جائے اور بلاسوند ہیں تو کم از کم تجارتی شرح سودی رفعیب بوجائے حکومت اسے اپنے فرائض سے خارج مجمعتی ہے سوسائٹی کواس صرورت کا احساس نہیں یبنیاب عسرت اُن کاموں یں مانفہ ڈالنے ہیں حن میں سراروں لاکھوں کے وارسے نیارے موسنے ہیں ۔ اور ويسيامي مينكن نهبين ہے كدا كيا فليل المعاش آدمى اينكسي فورى صرورت كيليك بنیک نک پہنچ سکے اوراس سے فرض ماصل کرسکے ۔ان وہوہ سے مزدور،کسان، حچیو شے مجبو شنے کا روباری آدمی ، کمنخوا مول والے طازم اور عام خ بب لوگ برطاک یں مجبور بوتے ہی کہ اپنے بُرے وقت پراُن مہاجنوں سے قرمن لیں جوانی بستنبوں کے قربیب می ان کو گِروم کی طرح نسکار کی تلاش میں مناڑ لاتے ہوئے مِل مباستے ہیں۔ اس کا روبار ہیں اننی کھاری شرح سود را بھے ہے کہ چٹوخص ایک مرتبہ سودی قرض سے

بال ای بینس جانا ہے دو کھراس سے نہیں کل سکتا ، ملکہ دادا کا لیا ہو افرض لونوں یک ورانت مین نتنقل بونا میلامها ناسیه اوراصل سے کئی گناسود ادا کر <u>حکینه پر مهبی</u> اصل نرض کی حیان حو ک کون آدمی کے سینے پر دھری رمنی ہے ۔ بھر بار با ابسامیمی ہوتا ہے کہ اگر قرض دار کھیدیڈرنٹ ٹاک سود اور اکر سنے سکے قابل نہیں ہوتا تو پڑھے بوئے سود کی رقم کواصل ہیں شامل کرکے وی فہاجن ا بنا ہی قرض وسود وسول کرنے کے لئے اسٹی خص کو ایک اور ٹرا فرمن زیا وہ شرح سود پردے ویٹا ہے اور وہ فریب <u>سے سے زیادہ زیر بار موجا نا ہے۔ انگلتان میں اس کاروبار کی کم سے کم شرح سوز</u> ٨٨ في صدري سالانه بي سوا زروك تانون دلواني ما تي سعد ليكن عام شرح بس یر دیاں برکاروبار میں رہا ہے ، د۲ سے ، ۸، فی ممدی سالانہ کا جواورایسی ِ مثالیں کھی پائی گئی ہیں جن ہیں بارہ نیر*و سو*نی صاری سالاند پرمعاملہ مو ا<u>س</u>ے۔امریجیڈیں مہاجنوں کے لئے فافر فی شرح مود ۲۰سے ۹۰ فی ساری سالانہ کے سے الیکن ال كا عام كاروباد ١٠٠ سے ٢٦٠ في صدى كاب سالانه شرح ير مور ما سب اور بار ما يرشرح ٠٠٠ في صدى كاكبي بنت مباتى سے ينود عارك اس ترعظيم مي الراي نيك طبع ب ره مهاجن جوکسی غربیب کوه مه فی ساری سالا نه پرفرمن دے دسے ، در نه عام شرح ۵۵ فی صدی سالانہ ہے ہے۔ بار ہا ۱۵ فی صدریٰ کا بھی پہنچ مباتی ہے ، بلکہ ۳۰۰ ور ۰ ۳۵ فی صدی سالا مذشرح کی مثنالیر کعبی یا نی کئی بس ۔

یہ وہ بلائے عظیم ہے جس سے سرملک کے غربب اور تتوسط الحال طبقوں کی ٹری اکٹر نت بُری علاج کینس ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے قلیل المعاش کا رکنوں کی آ مدنی طمل براحصہ حمالت کے بعد مجتمعو ٹری شخواہیں براحصہ حمالت کے بعد مجتمعو ٹری شخواہیں

یا مرد درباں اُن کو ملتی ہیں ان میں سے سُود ا د اگرنے کے بعد ان مے باس اننا ہینہیں بچیّا که وه وو وقت کی رو فی میلاسکیس- برجیزصرت بهی نهب ب که ان کے امثان تی کو بگاڑ تی اور انہیں جرائم کی طرف دھکیاتی ہے، اورصرت بی نہیں کہ ان کے معیار زندگی کو ىبىت اوران كى اولاد <u>كەم</u>عيا ي<sup>غا</sup>بىمە ۋىرىبىپ كولىيىن تۈكردىنى سېپ، بلىداس كالىكىنىيىم يھى سے كد دائى فكراور رئينانى ملك كے عام كاركنوں كى فابلين كاركوبب كمشا دنى ہے اورحبب وه دیکھینے ہیں کہ ان کی محنت کا کھیل ووسراسے افر ناسبے تواینے کام سے ان کی کیچینخ نم بوجا نی ہے۔ اس نحاظ سے سودی کا روبار کی تیسم صرف ایک خلم بی نہیں سے ملک اس میں اُختماعی معبشت کا بھی ٹرا کھاری نفضان ہے۔ کیسی عجبیب حاقت ہے کر جولوگ ایک فوم کے اصل عاملین پیدایش میں اور حن کی محنتوں بی سے وہ ساری دولت پیدا ہوتی ہے جس پر قوم کی اجتماعی خوشحالی کا ملارہے، قوم ان پربہت سی جو بحیس سلط کئے رکھنی ہے حجران کا ٹون جوس حوس کران کو نڈھال کر ٹی رسنی ہیں نے حساب انگانے مو کہ ملیر با سے اتنے لاکھ علی تھنٹوں کا نفضان ہوجا تاہے۔ اور اس کی وجہسے ملک کی معاشی پیدا وار میں اتنی کمی واقع ہوتی ہے ۔ اس بنا پرٹم مچیمروں پر پل پڑتے ہوا ور ان کا قلع تمع کرنے کی کومشمش کرتے ہو۔ لیکن تم اس کا حساب نہیں لگانے کہ تمہا رسے سود خوارمها جن ننها رسے لاکھوں کا رکنوں کوکٹنا پریشان ،کٹنا بدوں اورکٹنا افسر وہ کرتے رہے ہیں، کس قدر ان کے مبذر بیمل کوسر د اور قوت کا رکو کم کر دیتے ہیں اور اس کا کتن بُرا الزنههاري معاشي پيداوار پرمترتب موزا ہے ۔اس معامل ميں نمها رہے النغا م حکوس کا حال برہے کہ نم ان مہا حبنوں کا فلنے قنع کرنے کے بجائے اکٹا ان کے فرضدا روں کو بجمشنے موا در توبنون مہاجی نٹو دان کے اندر سے نہاں سونت سکتا اُسے نمہاری علالتیں

نچوژگرمهاجن کے تواله کردتی ہیں۔

اس کا دومرامعاشی نفضان بہ ہے کہ اس طرح غربیب طبیقے کی ری سہی فوت ٹریداری مجی سود نوارس ہوکا حجیبی سے جاتا ہے۔ لاکھوں آدمیوں کی بیے روزگاری ، اور کروروں ادمیوں کی ناکانی آمدنی بہلے بی تجارت وسنعت کے فروغ میں ما نع نسی-اس برتم نے اچھی آمدنیاں رکھنے والوں کو یہ راسسندد کھا اکروہ ٹریے نظریں بلکہ زیادہ سے زیاوہ رقم لیں انداز کیا کریں۔ اس سے کا روبار کو ایک، نفنسان اور پہنچا۔ اب اس سب پہر منشزاديه ہے كەلاكھوں كروڑوں غريب آ دميوں كو نا كانی تنخوا بوں ادرمز درريوں تئ كل میں *دیخفوڈی بہت نوت خرباری م*اصل ہوجاتی ہے اس کوہمی وہ اپنی صرور بایٹ زنارگی خریدنے ایں استعمال نہیں کرنے یائے ، لمکہ اس کا ایک، بڑا صفتہ سا ہوکار ان سے تعیین لینا ہے اور اس کواشیار اور خدمات کی خرباری بیصرت کرنے کے بجائے سوسائٹی کے سر رمز بدر موطلب قرض حراصانے استعمال کر ناہے۔ ذراحساب نگا کر دیکھیئے اگرونیا ہیں ۵کرڈرا وقی بھی البیے ہی جومہا ہنوں سے پیندے ہی <u>بھنسے ہوئے ہیں</u>، اور وه اوسفا دس رویه همهبینه سودادا کررسه مین ، نواس محمعنی برمین که <del>بر مربینه</del> ۵۰ کروڑروپیے کا مال فروضت ہوئے سے رہ مبا تا ہے اورانٹی مبداری رقم معانثی پیاوا كى طرف بلشنے كے بجائے مزبرسودى قرصوں كى خلين بى ماه بماه صرف ، موتى رہنى سيك

ک اس جگریہ بات قابی فرکرے کر صل الیا و بین بائنتیم کے ہندوستان کے متعاق اندازہ کیا گیا تھا کہ اس ملک کے بہاجی قرضے کم اذکر وس ارب ایف کا بہنچ ہوئے تھے۔ بیصر ون ایک ملک کا حال ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سے کہ ساری دنیا ہیں اس نوعیت کے فرضوں کی مجموعی مقدار کیا ہوگی اور جوشہ سود اس کا روبار ماسکتا ہے کہ ساری دنیا ہیں اس نوعیت کے فرضوں کی مجموعی مقدار کیا ہوگی اور جوشہ سود اس کا روبار ماسکتا ہے کہ ساری دنیا ہیں اس نوعیت کے فرضوں کی مجموعی مقدار کیا ہوگی اور جوشہ سود اس کا روبار

كاروبارى قرض

اب دیکیھئے کہ توفرض نجارت دسنعت اور دوسری کار دباری اغرامن کے لئے لیا *جانا ہے اکس پرسُ*ود کو *جائز قرا دو بینے کے م*عاشی نقصا اُت کیا ہی صنعت انجارت ، زرا<sup>ء</sup>ت ا در دوسرے نام معاشی کاموں کی مہتری بر جائن ہے کہ بننے لوگ بھی کسی ارد بار مے حلانے میکی طور ریصقر سے رہوں ان سب مے مفاد، اغراض ادر دلچسبباں اس کام سے فردغ سے دالب نتر بول - اس كانفسان سب كانفسان بوتاكدوہ اس كر خطرے سے يجنے كى شترك مى كريى ، اور اس كا فائدہ سب كا فائدہ ہوتا كدوہ اس كو بڑھانے إي اپنى پوری طا فنت صرمت کروبی - اس لی ظرسے معانئی مئیا دکا تقاصًا بریخیا کہ جولوگ کاروبار ہیں دماغی یاجمانی کارکن کی حبہبیت سے نہیں ملکہ صرف سرما برفراتم کرنے واسے فرين کی حبنیب سے نشر کیب ہوں ان کی شرکت بھی اسی نوعیت کی ہوتا کہ وہ کارو بار کی تعبال ٹی برائی سے والسننہ ہوں اور وہ اس کے فروغ میں اور اس کونقصان سے بچا نے مسین پوری دلچیری لیں۔ مگرجب فانون نے سودکو مائز کر دیا نوصا جب سرما برلوگوں سے لئے ہر راسنته کسل گیا کدوہ اپنا سرمایینشر کیب اور حقیہ دار کی حیثیت سے کاروبار میں نگانے کے بجائے دائن کی حیثیت سے بصورت فرض دیں اور اس برایک مفروشرے سے مطابق اینا منافع وصول كرنے رہيں - اس طرح سوسائي كے معاشي على ميں ايب ابسانوالاغ فيرطري عابل آ كربل جا ناسے حوز غام عاملين بيدائش كے برنكس اس لورسے عمل كى مجلا فئ برا فئ سے کوئی دلچین نہیں رکھنا۔اس عمل میں نقند مان آرہا ہو توسب کے <u>لئے خطرہ</u> ہے مگر

<sup>(</sup>مد سعم بعند القر ) من رائح باسك لحاظ سد ما ركس قدر يود بها مبنول كي إس بينيا موكا-

اس کے لئے نفع کی کارٹی ہے،اس لئے سب نونقصان کورو کنے کی کوشعش کریں گے، كربراس وقت تك فكرمن رنه موكا جب كك كدكار وباركا بالكل مي دبواله نزكلنے سكے۔ نقصان کے موقعہ بر ہر کاروبار کو بچا نے سے لئے مدوکونہیں دوڑے کا بکدانے مالی مفا دکو بحانے کے لئے اپنا دیا ہؤا روپر کھینیے لینا جاہے گا۔اسی طرح معاشی پیلاوار كے على كوفر دغ وينے سے ميں براہ راست اسے كوئى ديجيى نہ ہوگى -كييز بحراس كانفع تو بهرهال مفررس الجير آخره كيون اس كام كى ترنى وكاميا بي ك بين اينا سركهيات بغون سوسائی کے نفع اورنفصان سے نے نعلن موکر بیجبی بیٹسم کامحاشی عامل الگ ببیٹما ہواسٹ اسے سرایکود کرایہ پر سیانا رساسے اور بے کھٹکے اپنامفرد کرایہ وصول کرنا رہنا ہے۔ اس نلط *طریخہ نے سرما یہ اور کا دوبا رکے درمی*ان رفاقت *اور سمدر دانہ* تعاون کے بجائے ایک بہت می بری طرح کا ٹودغرضا م تعلق فائم کر دیا سے بولوگ مجی روبیہ جمع كرف ادرمعاشي ببدا وارك كام يرتكاف كيموافع ركفت بي وه اس روب سے نہ خود کوئی کارو بارکرتے ہیں نہ کارو بارکرنے والوں کے ساتھ شر کیب ہونے میں، لمكدان كي نوامن به بوتى ب كدان كاروبيرا كياب مقرر منافع كي ضمانت كي ساتد فرمن کے طور پر کام میں لگے ، اور معیروہ مفرر منافع میں زیادہ سے زیادہ شرح پر ہو۔ اس کے بے شمارنفضا نان ہیں سے حیار نایاں نرین میہیں :-

(۱) سرمایکا ایک معند برخصته، اور سبا او قات برا محقه بحض شری سود برگرسند کے انتظاری کرکا پڑا رہناہے اورکسی مغید کام میں نہیں لگتا با وجود سی قابل استعمال وسائل می و نباییں موجود میوستے ہیں۔ روز گارے طالب آ دمی می کثرت سے مارے مارے پھررسے ہوتے ہیں، اوراسٹ یا رمنرورت کی مانگ می موجود موتی ہے، لیکن یرسب کچھ مہوتے ہوئے بھی نہ وسائل استعال ہوتے ہیں، نہ آدمی کام پر لگتے ہیں اور نہ منڈ لیوں میں حقیقی طلب کے مطابق مال کی کھیت ہوتی ہے، صرف اس لئے کہ سرمایہ دارجس نشرح سے فاکدہ لیٹا جا ہتا ہے اس کے ملنے کی اسے توقع نہیں ہوتی اور اس بنا پردہ کام میں شکانے کے لئے روبرینہیں دیتا۔

(۲) زیاده نشرچ سود کا لا لیج وه چیز ہے جس کی بنا پرسراید دارطبغه کاروبار کی طرف سرماید کے بہاؤکو خود کاروبار کی تعیینی مغرورت اورطبعی مانگ کے مطابق نہیں بلکہ لینے مفاد کے لیاظ سے روکنا اور کھولت رہنا ہے ۔ اس کا نقصان کچد اس طرح کا سے جلیے کوئی نہر کا مالک کعیبنوں اور باغول کی مانگ اور صغرورت کے مطابق پانی نہ کھولے اور نبد کرنے کا صابطہ بیربنا لے کرجب پانی کی ضرورت نہ ہوتو وہ بے تحاشا پانی بڑسے سے داموں چھوڑ نے کے لئے تنبار ہوجائے ، اور جو ل کی کا نگ بڑھنی شروع ہو وہ اس کے ساتھ پانی کی فیریت ہوجائے ، اور جو ل کی کی نانگ بڑھنی شروع ہو وہ اس کے ساتھ پانی کی فیریت ہوجائے ، اور جو ل ہی کہ اس کے ساتھ پانی کی فیریت ہوجائے ، اور جو ل بی کی فیریت کے اپنی کی فیریت کے مطابقہ پانی کی فیریت کے مطابقہ بانی کی مانگ بڑھنی شروع ہو وہ اس کے ساتھ پانی کی فیریت کے مطابقہ بانی کہ اس کی میں دگا نا کے کہ کو میں دکانا کی کھی کو سے ۔

(۳) پر سود اور اس کی نشرے ہی وہ بچیز ہے جس کی بدولت تجارت دسنعت کا نظاکہ ایک ہمواد طریق ہے۔ کہائے تجارتی ہی وہ ایک ہمواد طریق سے بیلئے کے بجائے تجارتی بیکر (Trade Cycle) کی اس بجاری بی مبتلا ہوتا ہے جس بی اُس بر با رباد کسا : با زاری کے دورے پڑتے ہیں - اس کی تشریح ہم سیلے کر سے ہیں اس لئے میاں اس کے اعادے کی صرورت نہیں -

(م) کیرید بھی اسی کاکر تمرسے کر سرابدان کاموں کی طرف جانے کے لئے اپنی مہیں ہونا جومصالے نامر کے لئے مفید اور صروری ہیں مگر مالی لی اظرے اسے اسے نفع بخش

فہیں ہیں کہ بازاری شرح سود کے مطابق فائدہ وسیسکیں۔ اس نے برعکس وہ غیر خرد کی گرزیا وہ نفخ آور کاموں کی طرف بہ بھلاناسے اور اُدھ بھی وہ کارکنوں کو مجبور کرتا ہے کرشرے سودسے زیا وہ کمانے کے لئے ہرطرے کے تھیا اور بُرسے اور جیجے وغلط طریقے استعمال کریں۔ اس نقصا ان کی تشریح بھی ہم جہلے کر آئے ہیں اس سے اس کو وُہ وانے کی ضرورت نہیں۔

(۵) سرمایه دارلمبی مارن کے لئے سرمایہ ر<u>ینے سے سہان</u>تھی کرنے ہیں ، کیونکتہ ابك طرف وه سرًبا زى كے ليتے احتجامنا صاسر ما يہ ہرونت اپنے پاس تا بل سنعال ركهنا چاہنے ہیں اور دوسری لرف انہیں برخیال بھی ہوتا ہے كداگر آئند كہمی نشرح مووزيا وه پڑھی توبم اس وتنت کم سرو پرزیا وہ سرما پرکینسیا وینے سے نفضیان ہیں رہیں گے - اس کا نتیجہ بیمونا ہے کہ اہل صنعت وحرفت بھی اپنے سارے کا روبار یں ننگ نظری دکم حوصلگی کا طریقہ اخذیار کرنے پرمجبور موسنے ہیں اورستنل بہتری مے لئے کیوکرنے سے بجائے بس میلانا کام کرنے پر اکتفا کرنے ہیں ۔ شکا اسب تلبیل المدت سمرایہ کو لے کران کے لئے بیہبت شکل ہوتا ہے کہ اپنی صنعت سمے لئے میدبرتزین آلات اورشبنبس خربدنے برکوئی ٹری رقم خریے کروہی۔ بلکہ وہ پرانی مشبنول ی کو گفیس گفیس کر بھلا برا مال مارکریٹ میں بھینیکنے برجی بور ترجانے ہی تاکہ قرمن ومُود ا د اکرسکیس اور کیمه اپنا منا فت مهی پیدا کرلیں - اسی طرح پرمهی ان فلیس المدت قرمنوں ہی کی برکت ہے کرمنڈی سے مال کی ما نگے کم آتے دیکید کرفورٌ ا ہی کارخانہ وار مال کی پیداوارگھٹا ونباہے اور ذراسی وبرے لئے بھی پیداوار كى دف كاركوعلى ماله برفرار ركھنے كى تمت نہيں كرسكت ،كيونتك اكسے خطرہ موتا ہے كہ اگر

بازارين مال كى قىيەت بَّرْتِي تووه ئىچىر ما ئىكل دىيوالە كى مىرمەرىيە تېرگا ـ (۲) پیر جوسر ماید بڑی صنعتی و تجارتی اسکیموں کے لئے کہی مترت کے اسطے ملتا ہے اس رہمی ایک خاص شرح کے مطابق سودعا کر سونا بڑے نقصا نان كاموجب موتائ - اس طرح ك قرض يالعميم وس ببس يانيس سال ك لئ سامس کئے مبانے ہیں اور اس پوری مترے سے ابندا ہی ہیں ایک فی صدی سالانہ شرح مود طعے موجاتی ہے۔ اس شرح کا تعین کرتے وقت کوئی لحاظ اس مر كانبين كياماتا، اورجب كافرينين كوعلم غيب مرموكميا ما بعي مبي مكتا، كر آئده دس یا بیس بانیس سال کے دُوران ہی قبیتوںٰ کا اتا رسٹرمعا وُکیاٹسکل انتئیار کرے گااور قرض کینے والے کے لئے نفع کے امکانات کس مدنک کم یا زیادہ موں کے بالکل ندائیں گے۔ فرمن کیجئے کہ مسلط کی ایک شخص نے ۲۰ سال کے لئے ، فی صاری نشرح سود برایک بهاری قرمن حاصل کمیا اور اس سے کوئی بڑا کام شروع کردیا۔ اب وہ مجبور ہے کرف منت کہ ہرسال باقا عد گی کے ساتھ اُس صاب سے اصل کا تساط اورموداد اكرنار بي بوروم مل مثل طي مؤالها - ليكن الره ٥ مرة السيني بيني ينايين گرکر اُس وقت کے زرخ سے آدمی روگئی ہوں نواس کے معنی برہی کرشیخص جب نک ۳ غا زِمعاہدہ کے زمار کی پزسبت کس وفت دوگنا مال نہ بیچے وہ نہ اس رخم کا سودا دا كرمكنا ہے- اور خسط-اس كالاذى تى چربى ہے كدأس ارزانى كے دور بى يانواس قىم كے اكثر قرمنداروں كے ديوانے كل مائيں ، ياوہ ديوالے سے بجيئے كے لئے معاشی نظام کوخراب کرنے والی ناما بزیر کات ہیں سے کوئی ترکت کریں۔ اس معاطر رِ الرُغوركياما ئے توكمى معقول آدى كواس امرس كوئى شك نرسي كاكر مختلف مانوں

بین پڑمتی اور گرتی ہوئی قیمتوں کے درمیان قرمن دینے والے سرایہ دارکا وہ منافع ہو تام زمانوں ہیں کیساں رہے دانعما من ہے اور نہ معاسف بات کے اسولوں ہی کے لحاظے سے اس کوکسی طرح درست اور اجتماعی خوشحالی ہیں مددگار تا بت کیا جا سکتا ہے کیا دنیا ہیں کہیں آپ نے برکنا ہے کہ کوئی کمپنی جواٹیا رمنز ورت ہیں سے کسی چیز کی فرائمی کاخلی ہے لے رہ ہو، بیرمعا ہدہ کر لے کہ وہ آئیں ہہ تیس سال یا ہیں سال تک برچیز التجمیت برخر بدار کوئی تاکر تی رہے گی ؟ اگر کہی لمبی مدت کے سود سے ہیں مکن نہیں ہے، تو آخر شر سودی قرض دینے والاسرایہ داری وہ انو کھا سودا کرکیوں ہوجو برس ہا برس کی مدت کے لئے اینے قرض کی تریت ہیں کی طرحے اور وی ومول کرنا چلا جائے۔

اب ان فرمنوں کولیجئے ہو تکومتیں صرور میات اور مصالح کے سلئے خود اپنے ملک کے لوگوں سے لیتی ہیں۔ان ہیں سے ایک تے م وہ ہے ہو نجیر نفع آور کا موں میں لگائی مہاتی ہے۔

پہتی ہم کے قرمنوں پر مووانی نوعیت کے لحاظ سے وہ معنی رکھتا ہے جرااط بہت افراد کے ذاتی قرمنوں پر موولی نوعیت ہے۔ بلکہ در تقیقت براس سے ہمی بر زرجیزے۔ اس کے معنی برہیں کہ ایک شخص حب کو ایک معاشر سے نے خیم دیا، پاللہ پوسا، اس فابن یا یا کہ وہ کچھ کما سکے بخطرات سے اس کی حفاظت کی ، نقصانات سے اس کو بچایا، اور معاشر کے تحد نی ذرسیاس اور معاشی نظام نے اُن تمام خدمات کا اُستظام کیا جن کی بدولت و م اس سے بیٹھا اپناکا روبا رچلار ہا ہے ، وہ اُسی معاشرے کو اُن صرور توں کے موقع پر جن میں مالی نفع کا کوئی موال نہیں ہے ، اور جن کے پورا ہمونے سے سب لوگوں کے موقع پر جن میں کی مالی نفع کا کوئی موال نہیں ہے ، اور جن کے پورا ہمونے سے سب لوگوں کے موقع کوئی میں ایک میں میں میں میں کے بیرا ہمونے سے سب لوگوں کے موقع کوئی موال نہیں ہے ، اور جن کے پورا ہمونے سے سب لوگوں کے

سا قد نود اس خص کامفادیمی والب ننه ہے ، بلاسود روبیز فرض دینے پر آمادہ نہیں ہوتا اور خود اپنے مرتی معاشرے سے کہتا ہے کہ نوبیاہے اس روپے سے نفع کمائے یا شکائے، گریں نوانی زنم کا اننامعا وصنہ سالا نہ صروراتیا وہوں گا۔

بيمعامله اس ونت اوريمي زياده ملكين موما المدحرب كرتوم كوحباك بين آئے اورسب كے ساتھ منحوداس سرطابہ وار فرز زوم كى ائي مان دمال اور آروكي حفا طلست كاموال مي دريش بور ابيه موقع ير وكي يسي قوي نزان سي قريم بوئاب و وكس كاروبار مین نبین لگنا بکدا از بریمیونک دیاجانا ہے۔اس میں سنافع کاکیا سوال ؟ اور بینورچ اُس کام ہیں ہونا ہے جس کی کامیا بی و ناکامی برساری قوم کے سائند خود ام شخص کی اپنی موت رزلیت کامجی انحصارہ اوراس کام میں قوم کے دوسرے نوگ اپنی جانیں ور وفنت اورمینت سب کچوکھیا رہے ہونے ہیں اوران میں سے کو ٹی کھی بیرسوال نہیں ہی کر نا كەنۋىي دفاع كے ليے بوصصتري ا داكرر إموں اس بركتنامنا فتے سالا زمجو كو مانا رہے گا ۽ گر پوري قوم بس سے صرف ايک مسرما به داري ايسان کاٽا ہے جواينا مال دينے سے يهلے ببرشرط كر تاہے كه فجھے مركور وسيے ميلة نامنانج ہرسال ملناحات، اورمبر إيرمنا فع اس وزنت تك مله ما ناجا مية حبب الساساري توم مل كرميري دى بوئى اسل وقم مجه والس نركروي نواه اس مين ايك صدى ي كيون نرلك جاست ، اورميرا بيمنافع ان لوگوں کی جبیوں میں سے مہی آنا جا ہیئے جنہوں نے ملک اور نوم کی اور نو دمیری مفاظت کے لئے اپنے اتھ پاؤ کھوائے یا اپنے بیٹے، باپ ، بھائی یا شوسر مفت کھو دئیے۔

کہ اس موقع پر بیمعلوم کرنا نطعت سے خالی نر ہوگا کہ انگلستان سے باشندسے آج نکب اپنے سرا ہر وادوں (باتی برمسر آبیات)

سوال برب کر ایک معاشرے بیں ایساطبقہ آیا اس کا ستحق ہے کہ اسے مودکھ لاکھ ال کی مائیں جس سے کہ کے ایک کو ایس کھلائی مائیں جس سے کئے مارے جائے ہیں؟

<sup>(</sup>بقیہ حائیم می گذشتہ) کو اُن جنگی فرخوں کا سودادا کئے جارہے ہیں تجراب سے سواسو برس پیلے اُن کے بزرگوں نے نیولین سے دولئے کے لئے حاصل کئے تھے ۔ اورام سحیے کے باشندے اس قیم سے پیکنی تیم اسر ، نک اوا کریچے ہیں جوام بجن کول دار کے معارف کے لئے مصلفات کے لیے میں قرض کی گئی تھی اورا بھی ان کے ذمر مزید ایک ذرب ڈالرکے ترب انسل و مود واسب الا دائے۔

سرمايه نگاسكيس \_

علادہ بریں بہاں بھی وی صورت بیش آتی ہے جس کی طرف ہم پیلے کئی بارانشا رہ کرسے ہیں کہ بازار کی مشرح سودایک الیسی مار تقرر کردتی ہے جس سے کم نفع دینے والے کسی کام پر سرا پرنہیں سے کا باجا سکتا نواہ وہ کام پبلک کے لئے کتنا ہی صروری اور منید ہو فیر آبا وعلا توں کی آبادی، بھرز بینوں کی در تنی، خشک نلا توں میں آبیا شی سے انسطامات، دبیمات بیں مگرکوں اور درشنی اور حفظان صحت کا بند وابست، کم تنخوا ہیں ہے والے از در ایسے ہی دوسرے کام اپن جگر جاہے ہے والے از در ایسے ہی دوسرے کام اپن جگر جاہے ہے میں مردی ہوں اور ان کے نہونے سے جاہے ملک اور نوم کا کتنا ہی نقندان مور، گر کوئی حکومت ان بر دو بر بر مرون کے دہونے سے جاہے ملک اور نوم کا کتنا ہی نقندان مور، گر کوئی حکومت ان بر دو بر بر مردی ہوں اور ان کے نہونے سے بیا ہے ملک اور نوم کا کتنا ہی نقندان مور، گر کوئی حکومت ان بر دو بر بر مرد کے برابر بیا اسے زیادہ ہوسکے ۔

پرتوآبیانه لگایا جائے گا، اس میں ایک سعسہ لاز گا اس سود کی مکر کا بھی ہوگا۔ اور زربندار خود بھی بیسود اپنی گرہ سے نہیں دسے گا بلکہ دہ اس کا بارغلے کی قیمت پرڈ الے گا۔ اس طرح برسود بالواسطہ ہر اُسٹی خص سے دصول کیا جائے گا جواس غلے کی دوٹی کھائے گا۔ ایک بیک غیریت اور فا فرکش اوئی کی دوٹی میں سے لاڑھا ایک ایک فیر سے اور فا فرکش اوئی کی دوٹی میں سے لاڑھا ایک ایک ایک میر سال اور ان سرما برداروں کے بیٹ میں ڈالاجائے گا جنہوں نے ، سرلا کھ دوب بیسا لانہ سود پر اس منصوبہ کے سے فرمن دیا تھا۔ اگر مکوست کو بیز فرمن اواکر تے کرتے ، ۵ برس لگ مائیں تو وہ غربوں سے چندہ جمع کرکر کے امیروں کی مدوکا یہ فرمینہ تصف صدی کا سرا برانجام دیتی جہا با ماراس سارے معاملہ میں خوداس کی حیث بیت بہا بہا کے درمنیم جی سے کی بہت ذیا وہ خذافت نہوگی۔

مین اجتاعی معیشت میں دولت کے بہاؤکو نا داروں سے مالداروں کی طوت

بھیر دنیا ہے ۔ مالا بحر جاعت کی فلاح کا نفا شا یہ ہے کہ وہ مالداروں سے نا داروں کی
طرت جاری ہو۔ بہ خرابی صرف اسی سُود ہیں نہیں ہے ہو حکومتیں نفتے آور قرضوں پر اورا
کرتی ہیں، بلکہ ان سارے سُودی معاطات میں ہے ہو تام کا رو باری آدی کر دہے ہیں۔
طلا ہرہے کہ کوئی تا ہجریا صناع یا زمیندارا اپنی گرہ سے وہ سود ادا نہیں کرتا ہو اے سرابر دا کو دینا ہوتا ہے۔ دہ سب اس بار کو اپنے اپنے مال کی میتوں پر ڈاستے ہیں ادراس
طرح عام لوگوں سے میسر ہی ہو بندہ الم المی سب سے زیادہ سرد سے باستی ملک کا سب
سے بڑادولت مندس ہوکا رہے ، اور اس کی مدد کا فرض سب سے بڑھ کر جشخص پر
سے بڑادولت مندس ہوکا رہے ، اور اس کی مدد کا فرض سب سے بڑھ کر جشخص پر
عائد ہوتا ہے وہ ملک کا وہ باسٹ ندہ ہے جودن بعبر اپنا خون لیسیند ایک کرکے ڈیڑھ

مدیدیکما کرلائے اور تھر تھی اسپنے نیم فافہ کش بال بچوں کے لئے میٹنی اور روٹی کا انتظام کرنا اس پرحرام ہوجب نک کر پہلے وہ اس بٹنی اور روٹی میں سے اپنے ملک سے ب سے ٹرے '' قابل رکم'' کروٹرنی کا ''حق'' '' منتکال وے ۔ سے ڈوٹ سے آب وہ '' کو '' کا کہ '' کا کہ '' کا کہ دی ہے ۔

تكونوں كے بير دنی قرضے

کنٹری دراُن فرمنوں کی سیے ہوتکو ثنیں اسینے ملک سے باہر سے ساہو کا روں سے لیتی ہیں۔ است مے قرصے بالعموم بہت بڑی بڑی آمول سے لئے ہوتے ہیں جن کی مغدار کروڑوں سے گزر کر بسااو قات اربول اور کھر بول تک بہنچ جاتی ہے میکوئیں ایسے قرینے زیادہ نران مالات ہیں لیتی ہیں حبب اُن سے ملک پیوفیر عمو ای شکلات اور مصائب کا بچوم ہوتا ہے اور نو و ملک کے مالی ذرائع ان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے کا فی نہیں ہوئے - اورکیمی وہ اس لالحے میں بھی اس ندبیر کی طرف دجوع کرتی ہیں کہ بڑا سر ما بدے کرتعمیری کاموں پر لیکا نے سے ان سے دسائل جلدی تر فی کرمائیں گے۔ ان قرضوں کی شرح سود ۱- فی صدی سے لے کر 9-1 فی صاری تک موتی ہے ادراس نشرح براربوں روسیے کا سالاندسودی کروٹروں روسیے بونا ہے بین لاقوای بازارزر كےسبطه اورساموكاراني اپني حكومتوں كو بيج بين ڈال كران كى وساطت سے يرسرا يرقرض دينے بي اوراس سے لئے منانت كے طور ير فرض لينے والى عومت کے محاصل میں سے کی محصول بشلاً حینگی ، نسبا کو ہشکر ، نمک یا کسی ادر مدکی آ مدنی کو رمن ركم ليتي بي-

اس نوعیت محصودی قرضے اُن تمام خرابیوں محصامل موسنے ہیں جن کاہم بیلے ذکر کر آئے ہیں شخصی صامبات سے قرض اور کا روباری قرض اور مکومتوں کے اندر دنی خرض کوئی نقصان البیانہیں رکھتے ہوان ہین الا توامی خرضوں پرسود گئے کے ظرائیہ
میں نہ ہو۔ اس لئے اک خرابیوں اور نقصانات کا تواعادہ کرنے کی صرورت نہیں۔
گرفرض کی فیٹم اک سب سے سائھ ایک اور نرابی ہی اپنے اندر رکھتی سے ہوائ سب
سے زیادہ نوی ناک سے ،اوروہ بیسے کہ اِن فرضوں کی بدولت پوری پوری تومو
کی مائی بیشیت خواب اور معاضی حالت نباہ ہوجاتی سے جس کا نہایت برااٹر ساری
دنیا کی معاضی حالت پر ٹر ناسے ۔ پھر ان کی بدولت توموں بیس عداورت اور دشمنی
کے بیچ بڑتے ہیں، اور آخر کا دانہی کی بدولت آفت رسیدہ توموں کے نوجوان دل
بردائشتہ ہوکر انہا پسندانہ ساسی و تمدنی اور معاشی فلسفوں کو تبول کرنے گئے ہیں
دور اپنے تو دی مصائب کا حل ایک خونی انقلاب با ایک نابی خیز جنگ ہیں نالاش

ظاہرہے کہ جی قوم کے مالی ذرائع بہلے ہی اپنی شکات یا اپی ضرور توں کو رفع کرنے کے لئے کا فی نہ نفے، دہ آٹرکس طرح اس قابل ہوسکتی ہے کہ ہرسال پیا ساکھ لاکھ یا کروڑ دو کروڈ روپ پر توسرف مودیس ا داکرے اور پھراس کے علاوہ اس قرمن کی انساط بھی دنئی رہے ، خصوصًا جب کہ اس کے ذرائع آ مدنی ہیں سے کسی ایک بڑے اور زبادہ نفع بخش فررلیہ کو تاک کر آپ نے پہلے می کمغول کرلیا ہو اور اس لی چادر بہلے سے بھی زیادہ ننگ ہوکررہ گئی ہو رہی وجہ ہے کہ جوقوم کوئی بڑی رفع ہو تاکہ کر آپ اس کے دور اس کی وہشکات در اس طور پر سودی قرض لے لیتی ہے مہت ہی کم الیسا ہوتا ہے کہ اس کی وہشکات رفع ہوجا کہ من کی انساط ادر سُودادا در سُودادا در سُودادا در سُودادا

كرف ك يؤاس اين افراد يربب زياد ممكس لنانا يرتاب اورمصارف میں بہت زیادہ کمی کروبی ہونی ہے۔ اس سے ایک علریت فوم کے عوام ہیں بیطینی برهنی ہے، کیز کم مندنا وہ خرج کرتے ہیں اس کا بدل ان کو اس خرج کے ہم دزن ہیں ملنا -اورووسرى طوت اسنے ملك كے بوگوں يراس تدرزيا وہ بارڈال كرم حكومت کے لئے ترین کی اقساط اور مود با قاعدہ اداکرنے رہناشکل ہوجا آ ہے بھرجب قرین دارملک کی طرمن سے ا دائیگی میں اسل کوتا ہی ما در سونے گئنی سے نو بیرو نی قرص نواه اس پرالزام نگانا نشروع کردستے میں کہ یہ ہے ایمان ملک ہے ، ہمارا روپیہ کھاجانا جا ہناہہے۔ان کے اشادوں پران کے قومی اضبارات اس غربب ملک پر چۈمىي كرف ملك مى الى كى كومت بىچىلى دخل انداز بونى سے اور اپنے سرماير داردن كے حق مين اس بيصرت سياسي دباؤي والنے براكتفانهيں كرتى لمكلس كى شكات كاناجائز فاكروبهي اللها ناميا بنى سبے ـ فرضد ارملك كى مكومت اس بيندے سے نکلنے کے لئے کو مشمش کرتی ہے کٹریکسوں میں مزیدامنا فداورمصارے بیں مزید تخفیعت کر کے کسی طرح مبلدی سے مبلدی اس سے تعیشکا دایائے۔ مگراس کا اثر باشندگان ملک پربرر ناسے کہ پیم اور روز افزوں مالی بار اورمعاشی تکلیفیں اٹھاتے اکھا تے ان کے مزاج میں کنی آمباتی ہے ، بیرونی ترمن ٹواہ کی چوٹوں اورسباسی دباؤ پروہ اور زیادہ چراجاتے ہیں، اپنے ملک کے اعتدال پسند مدتروں بران کا غصر کھڑ ک المناب اورمعامل فہم لوگوں کو مجمور کروہ انتہاب من سوار بوں کے بیچھے مل بڑنے میں جوسارے فرضوں سے بیک مخبیش زبان بری الذم موکر تم معونک میدان مبیں آ كوف مر بنه بن اورالكار كركهند بن كرص مي طائن بووه بم سال خامان

منوا لے۔

یہاں پہنچ کرسود کی شرائگیزی ونتنہ پر دازی اپنی انتہاکو پہنچ میاتی ہے کیااس پر میں کوئی سا میں ہوئی ہے کیااس پر میں کوئی سا میں کوئی سا میں کوئی سا میں ہوئی ہے کہ اس کے بدنفضانات اور بیننا گئے وکید لینے کے بیکو کی ک سے تطعی حرام ہونا ہا ہے ؟ کیااس کے بدنفضانات اور بیننا گئے وکید لینے کے بیکو کی ک کوئید کیا ہے اس ارشا دمیں شک ہوسکتا ہے کہ: -

المهاسبعون جزءً اليسرها ان ينكح الوجل استه -

(ابن مأجد بيهقى)

سود اتنا بڑاگناہ ہے کہ اس کو اگر ستر اجزا رہیں تعتیم کیا **ج**اسئے تواس کا ایک لیکے سے الحاجز اس گنا ہ کے برابر ہوگا کہ آدمی اپنی ماں سے میا تقد زنا کرے۔